

تحقیق و تالیف: حکیم محمر طارق محمود مجزوبی چغتائی بی ایج ۔ ڈی (امریکہ) عبتری اکیڈی دوکان مبر ہے۔ حکیم عاشق حسین فاروقی رقن کی ارکیت بھا مل قاسم سنظ رقن کی جسمانی بیار ہوں کا شافی علاق مبتری کی ادوبات سے کیاجاتا ہے۔ مبتری کی ادوبات سے کیاجاتا ہے۔

# مارد گارد الاحلال الاحلال الاحلال

STEW CHEEN WILLIAM

ما سال ما المام

عكيم مجمر طارق محمود عبقرى مجذوبي چنتائي

じたしはり

مرکز روحانیت وامن 78/3، مزنگ چونگی، قرطبه چوک یونا پینژ بیکری اسٹریٹ، جیل روڑ، لا ہور اون بر 042-7552384

#### جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں۔

نام كتاب : كشف اور براسرار روحاني قوتول كاحسول

مؤلف : عليم محمد طارق محمود عبقرى مجذوبي چفتاكي

ناش : وفتر ما بنام عبترى

مركزروهانيت والن 78/3، مزيك چوكى ، قرطب چوك

يونا يَحْدُ بِكُرى اسْرِيث، جِبْل رورُ لا بور وَن نبر ، 042-7552384

مطبع : اظهارسز پرشرز: ۹-ری کن روز، لا مور

فون نبر: 042-7220761

تيت : 200 سپ



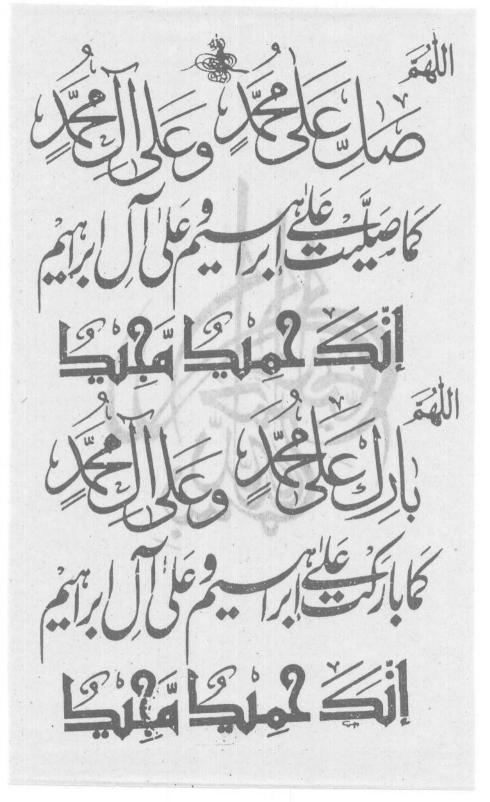

| صفحه | مضمون                      | صفحه | مضمون                |
|------|----------------------------|------|----------------------|
| 19   | علامها قبال كي قبراور شفاء | .7   | حال دل               |
| 914  | روهانیت کیا ہے             | ٨    | خوبصورت چزيل         |
| 1•1  | روحاني محفل                | ۱۳   | مال كاخون            |
| I.r  | روحانيت اورتضور            | 10   | روحانى محفل          |
| 1+9  | وظيف                       | 14   | صحرائع باعجيب داقعه  |
| 11+  | ارواح                      | ra   | روحاني محفل          |
| IIA  | روح کیا ہے؟                | 74   | ورودتنجينا كحكالات   |
| IFF. | در د بجری باتیں            | m9   | روحانی خط            |
| IFF  | مادی د نیا کاو جور         | ۳۱   | تصوف اورعرب          |
| 171  | روحانی قوتیں               | ۵۱   | روحاني محفل          |
| 149  | کشف کرامات کی حقیقت        | or   | روحانيت کيا ہے؟      |
| 124  | اعتقاداورضعيف الاعتقادي    | 44   | روحانی عروج          |
| 14.  | روحانيات اورعلم اليقين     | 10   | روحانی کورس (حصداول) |
| IAY  | روحانیت کے شعبے            | 4    | تنقیدی خط            |
| 190  | عقل دانش اورروحانيت        | ۸۸   | روحاني محفل          |

MAM ۲۰۳ حروف اعداد طقات MA وست شناى اوراسلام IFFFOYZA910111F کے جوابات سالكوث كايراسرارسياى FOR AGIFFFOYLAGI MIL رويس برخش عرا F-0 ٢٢٤ نوعلامات كي تشريح اعداد كي طلسماتي ونيا ۲۳۳ مایانقست کے خوداختیاری عدد ۲۳۲ مامانة تسمت كي پيشگوني 111 كيااعداداناني زندكى يراثرانداز بوت بالمى تعلقات MIL ۲۲۵ شادی کے اوقات MIM SU: -11-منطقة البروج سيار كان اوراعداد ٢٦٦ مبارك سال اورمبينه علوم مخفيه PYA MIL مفرداعداد MEA ١٩٤ انتفاده مركب اعداد

#### حالول

کتاب کیا مسلسل مشاہدات تجربات اور روحانی وار دات کا ایک انوکھا مجموعہ ہے۔ جو کی لوگوں کی زندگیوں کے نچوڑ بھی اور دربدر کی ٹھوکروں کے بعد حاصل بھی۔ میری زندگی کا ایک بڑا حصدان روحانی قو توں کی طرف سفر کرتے گزراہے جو پچھ قدم قبر ستانوں ویرانوں اور جنگلوں کی طرف بھی انٹھے ہیں۔

وہاں کیا ویکھا؟ کیا پایا؟ زندگی اور حالات کی عجیب وغریب کہانیاں پھر حاصل کیا ہوا بیدا کیک الگ واستان ہے جو کچھ طویل بھی اور انو تھی بھی ہے بلکہ بعض واقعات نا قابل فراموش اور نا قابل یقین ہیں۔

زیرنظر کتاب میں بندہ نے مختلف ماہرین فن کے تجربات یکجا کیے ہیں۔
بس ایک بات پیش تظہر ہے کہ اگر کوئی عمل شریعت اور اسلام سے متصادم ہے تو وہ میرا
نہیں کی تجربہ کا دکا ہوسکتا ہے میری تو اول ہے آخریبی خواہش رہی ہے کہ آپ قرآن و
سنت سے رہبری حاصل کریں بس اس میں نجات کا میا بی اور سرخروئی ہے۔
امید ہے آپ اس کتاب سے علم و کمال روح و روحانیت اور تجربات کا اتھاہ سمندر
حاصل کریں گے۔

حكيم محمر طارق محمود عبقرى مجدو د في چغتا كى 78/3 مزنگ چونگى يونا ئينٹر بيكرى سٹريث جيل روڈ لا ہور: 042-7552384



# خوبصورت چرطيل

اس دفعہ قارئین تین خطوں کا جواب پائیں گے۔ پہلا خط ایک انوکھی خبر کے بارے میں ہے جو کچھا یہے ہے۔

. "( کائی افریقه ) وه چزیل تھی یا خوبصورت بلا کئی زندگیاں جس کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ افریقہ کے دورا فبارہ گاؤں کائی میں ایک بہت ہی حسین عورت تھی۔اس کے حسن کے چر ہے من کر تکی لوگ آئے اور اس سے شادی کرنا جا ہی مگر جس نو جوان کی بھی اس خوبصورت عورت سے شادی طے ہوتی ای رات اس کا سر وھا کے سے پھٹا اور وہ مرجاتا۔ جار ماہ پہلے اس حسین با کا آخری شکار دنیا ہے رخصت ہوا۔ یہ نو جوان فرانس میں ملازمت کرتا تھا۔وہ ا بنی زندگی کے تمام اٹا ثے لے کر کائی پہنچا اور مذکورہ خاتون کے گھر آ کراس کوشادی کی پیش کش کی جومنظور کر لی گئی ۔ مگرای رات جب وہ اپنے دوستوں سے ساتھ بیٹھ کرکھانا کھار ہاتھا،اچا تک اس نے اپنا سر دیواروں ہے تکرانا شروع کر دیا اور کچھ دیر بعد وہ خون میں نہائی ہوئی ایک لاش تھی۔ کائی کے مکین بتاتے می*ں کے لڑ* کی کے اندر شیطانی روح ہے جوانسانوں ہے انتقام لیتی ہے بعض کا خیال ہے کہ وہ چڑیل ہے لیکن شیطانی اثریر اکثریت مثفق ہے کیونکہ اہل افریقہ شیطان سے بہت ڈرتے ہیں۔ ان کا خیال سے کہ شیطان اس علاقے کے مردوں عورتوں کے د ماغوں اور زندگیوں برمسلط رہتا

ایک فوجی ٹرک کی زدمیں آگر مرگیا۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کا مرنے
والوں کی موت ہے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ وہ تو یہ گاؤں بھی چھوڑنا
چاہتی ہے۔ گاؤں والوں نے تنگ آگر ایک عامل سے رابطہ کیا اور
اس کے ممل سے اگلے دن لڑکی عام انسانوں کی طرح اپنے گھر میں
مری ہوئی پائی گئی جس سے گاؤں والوں کو ایک شیطانی روح سے
خات مل گئی۔

یے جربھیج کر مجھے اظہار خیال کے لئے کہا گیا ہے۔ اس خبر میں تین باتیں قابل غور
ہیں۔ ایک یہ کدائو کی میں کوئی بدروح تھی یا چڑیل۔ دوسری یہ کہ جوکوئی اس سے شاد ک
کرتااس کا سردھا کے سے پھٹا اور وہ مرجاتا ، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک عامل آیا جس
کے عمل نے اسے زندگی سے نجات ولا دی جہاں تک اس عورت میں شیطانی روح
ہونے کا یا چڑیل ہونے کا تعلق ہے، میں نہیں کہتا کہ اس میں ایسی کوئی روح موجودتھی۔
ویسے یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ اس عورت پر یا کسی اور فر دیر جوروصیں مسلط ہوتی ہیں ، وہ
کمی ان کی روح میں نہیں ہوتیں۔ آسیب زدگی جب بھی ہوتی ہے وہ اعصابی مرکز پر حملہ
آور ہوتی ہے۔ د ماغ کے خلیوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یا تو معمول ب
حس ہوجا تا ہے اور وہ چیز اس کے منہ سے بولنے گئی ہے یا پھر اگر منہ سے نہیں ہوتی تو جم
کسی جھے کومفلوج کر ویتی ہے اور شخص مذکور ہمہ وقت اکسا ہٹ ، بے چینی اور بے قرار ک

مبھی مبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی فردسلسل ان بدروحوں کا شکار ہوتا ہے۔ ب چینی بے قراری اور اکساہٹ اس پرمسلسل طاری رہتی ہے اور دیگر افراد میصورت بہت م محسوں کرتے ہیں ،ایسے گھرول میں اکثریہ ہوتا ہے کہ گھر کی چیزیں دیکھتے دیکھتے فا اب وہ ھر کئند اور پراسراررو مان قر توں کا صول کی گھڑ گئی گئی ہیں۔ جاتی ہیں پھر کسی سوٹ کیس یا پلنگ یا کسی ایسی ہی چیز کے بیچھے پڑی مل جاتی ہیں سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔اس کے لیے مختصر ساتشر یکی نوٹ دیتا ہوں جوآپ کے سوال کا شافی جواب ہوگا۔

آسیب زدگی ایک قدرتی امر ہان اوگوں کے لیے جواس کی صلاحت رکھتے ہیں۔

اس میں '' گذمیڈ یئم شپ ' اسا ی حیثیت رکھتی ہے۔ گذمیڈ یئم دراصل ایک صلاحیت ہو بعض حالتوں میں ایک بوی صورت بھی بن جاتی ہے۔ گذمیڈ یئم شپ انسان کی وہ صلاحیت ہو جواپے جسم میں روحوں ہے تعلق رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یعنی جسم کی حورراستے کھل جاتے ہیں اور ہر کس و حالت یا کیفیت ایسی بن جاتی ہو جاتی ہے۔ مثلا ایسے افراد جو بہت زیادہ ذبین مرکوز ناکس کی رسائی ان چورراستوں تک ہو جاتی ہے۔ مثلا ایسے افراد جو بہت زیادہ ذبین مرکوز کرنے ہوں ناکس کی رسائی ان چور استوں تک ہو جاتی ہے۔ مثلا ایسے افراد جو بھر ہے بھر رکھتے ہوں کو خولد کا میا ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ افراد جو بھر ہے بھر سے جس یا کسی وہ افراد ایسی حالت میں گم جاتے ہیں ہوتا ہے ہے کہ ایسے ایک نوا یہ جھے خیالات کے ساتھ بری روحوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ نتیجا یک بی نکلتا ہے یعنی بندہ اچھی یا کو ساتھ بری روحوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ نتیجا یک بی نکلتا ہے یعنی بندہ اچھی یا کری روحوں کا شکار ہوجا تا ہے اور آسیب زدہ کہلاتا ہے Concentration شعوری طور پر کی جائے یالاشعوری طور پر ہرحال میں اس کا نتیج ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ ایسی روحیں بھی ہوتی ہیں جو صغرتی میں بعض افراد پہ مسلط ہوجاتی ہیں۔ وہ فرد جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی ذات پر دیسا ہی فرد مسلط ہوتا ہے جو ہمارے اس جہاں سے متفق نہیں ہوتا۔ بلکہ اس جہاں کا فرد ہوتا ہے جہاں کی ہر چیز خاص ڈھب کی ہوتی ہے ای طرح بعض روحیں وہ بھی ہوتی ہیں جو جیسا مزاج رکھتی ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ اس جہان میں بیتی ہے مثلاً ایسی روحیں روتی رہتی ہیں، چیخ دیکارکرتی رہتی ہیں۔

ية تشين بدروجين يا بجها تجهي روجين ان مين وه روجين بھي ہو تی ہيں جو کلمل طور پيڅنف

اسک از برامراردو مانی قوق کا حصول کے کھی گئی ہے ۔ انہ اوت اللہ انہ کا مقصد وحیدا پنی مسلط شدہ صورت میں دنیا کی جانب لوت جانا ہوتا ہے۔ مثلاً ادم اندرانا می عورت تھی جو ہزاروں سال پہلے ایک عیاش رانی تھی۔ ایک رات وہ مرگئی۔ اس نے آسیب زوگیوں والا طوفان اٹھا دیا۔ دنیا وار عورت تھی للہٰذا آسیب زوگیوں کے بعد وہ مادی شکل میں آگئے۔ بعنی عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنے گئی۔ پہر عرصہ پہلے مجھے روحانی طور پر اس کا تابیۃ بتایا گیا تو میں اے ملئے گیا۔ وہ مجھے دکھ کی کے جو عرصہ پہلے مجھے وکھ تھے ہو، اب جاؤ، میں نے کہاا کی سوال بو جھنا ہے۔ کرمسکرائی۔ اس نے کہا، تم مجھے وکھ تھے ہو، اب جاؤ، میں نے کہاا کی سوال بو جھنا ہے۔ اس کے جواب میں ایس بری بواس کے بدن سے آٹھی کہ میں ندرک سکا۔ وہ ایک ملئکنی کے روب میں رہتی تھی اور لا ہور کی مسلم مجد کے پاس اس کا ڈیرا تھا وہ رات کو غائب ہو جاتی میں۔ سے کوئی میں سال پہلے کی بات ہے۔

یہ تو تعیں وہ روحیں جوآ سیب زوگی کر کے انسانی وجود ہے Ecta Plash کھینچی میں اور پھر رفتہ رفتہ میٹر بلائز کرتی ہیں۔ البتہ ان کے علاوہ بھی آ سیب زدگی کی صورتی ہیں۔ وہ آ سیب زدگی جنات راہ جاتے لوگوں کو اپنے تسلط سے اپنا مریض بنا لیتے ہیں۔ یہ آ سیب زدگی زیادہ خطرناک اور زیادہ پائیدار ہوتی ہے اور مدتوں علاج معالج کرنا پڑتا ہے۔ تب کہیں ہے جان چھوڑ کرجاتے ہیں۔

ان تمام آسیب زدگیوں کوآپ اچا تک آسیب زدگیوں کی زدیس لا سکتے ہیں وہ جو کسی فرد کوا بنا گذشتہ جنم یاد آجا تا ہاور وہ اپنے ہے کسی بڑی عمر کے لوگوں کوا پنے بچے اور اولا دگر وانے ہیں۔ وہ دراصل مکمل آسیب زدگی کا کیس ہوتا ہے۔ لوگ بچھتے ہیں کہ فلال بخ کو اپنا ماضی یاد آگیا۔ یہ بات ناممکن ہے اپنا ماضی تو صرف اس روح کو یاد آیا ہوتا ہے جو اس بچ پہ مسلط ہوتی ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ آسیب زدگی بعض حالتوں میں مختلط کرائی جاتی ہوتا ہے جو جاتی ہے جو مال کو جاتی ہوتا ہے دواور کسی کا لے علم والے کے پاس جا کر کہا جائے کہ فلاں کو بیار کر دو، اور یوں وہ اپنی منفی روحانی قو توں کے ذریعے اس شخص کو تباہ کر کہ دونوں صورتوں میں یا تو وہ ذاتی منفی قوت کو مجتمع کر کے اس

ھر کشف اور پراسرار روحانی قو توں کا حصول کی گھڑ گئی گئی ہے۔ شخص پر مسلط کرے گا۔ یا پھر کسی روح کو اس پر مسلط کر دے گا۔ دونوں حالتوں میں شکار بیمار ہموجائے گا۔ تباہ و برباد ہموجائے گا، یااس کے ساتھ بچھا لیے واقعات پیش آئیں گے کہ اس کے پاس ان کی کوئی تاویل نہ ہوگی۔

یہ تھا سارا معاملہ جواس عورت کے ساتھ پیش آ سکتا تھا مگر در حقیقت اس عورت کا معاملہ کھاورتھاجس کی نشاندہی اس بات ہے ہوتی ہے کہ وہمل کرنے ہے مرگنی ہوا یوں کہاں عورت نے اپنے جم کے پرت کر لیے تھے، عام طور پرجم انسانی کے تین پرت ہیں ... جسم ،فس اور روح ... ان میں ایک چوتھی چیز بھی ہے جے نسمہ یاجسم مثالی کہاجا تا ہے۔اباصل میں جم انسان یا نج پرتوں میں بث جاتا ہے۔جم (نفس)جم مثالی (نفس نمبر ) اورروح \_ فی الحال آیاتی بات کوئی مجھیں جم سے جب ہم سفر کرتے ہیں توراہ میں ایک برزخ آتا ہے وہ نفس ہے اور جب اس برزخ سے نکلتے ہیں توجعم مثالی آتا ہے۔ چنانچ جم مثالی بھی ایک حقیقت ہے۔ پھرایک برزخ آتا ہے۔ یعنی جسم مثالی اورروح کا سا · بنی سلسلہ۔اس کے بعدروح آتی ہے۔ گویا جولوگ این پہلے نفس سے گزر کرجم مثالی پر وسرس رکھتے ہیں۔ وہ بڑے لوگ کہلاتے ہیں لیکن اگر برزخ یعی نفس کے دروازے پر کھڑے ہوکر دونوں طرف کا تماشا کریں تو بڑی روحانی قوت پیدا ہوتی ہے بیتوت منفی بھی ہے شبت بھی۔ سوجولوگ اس تنج پر کھڑے ہوکراپی منفی قو توں کو بڑھا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بے پناہ خوبصورت ہوجاتے ہیں مگر البیس کے جیلے کہلاتے ہیں اور ای مقام پر کھڑے ہو کر وہ اینے ہے کم تر انسانوں کو جو چاہیں کرین جیسا چاہیں دکھا کیں اور جس طرح چاہیں انہیں تاه وبربا دكردي ....يني وه عورت كرتى تقى \_

ای مقام پر کھڑی ہوکر وہ عورت جوسوچ لیتی تھی ہوجاتا تھا، یعنی یہ مقام وہ خطرناک مقام تھا کہاہے حاصل کرنے کے بعد کوئی چھوڑنا چاہیے تو چھوڑنہیں پاتار و کنا چاہی تو اپنے آپ کوروک نہیں سکتا، یہی وجہ ہے کہ جب اس عامل نے عمل کیا تو بیعورت اس عمل کی متحمل نہ ہو سکی اور گھر میں مردہ پائی گئی۔اگریہ اس عامل ہے اوپر کی منزل میں ہوتی تو عامل راہی

#### هر کندادر برامراردومانی قوتون کا صول که می از این منفی قوت کا کیس تھا۔ ملک عدم ہوجا تا مسمویہ آسیب زدگی کانبیس ذاتی منفی قوت کا کیس تھا۔ مال کا خون:

دوسرا خط چھپنے والی ایک کہانی ....'''ماں کا خون'' کے بارے میں آیا ہے۔خط یوں ہے کہ''ماں کا خون'' کے آخر میں مصنفہ نے خود ہی پچھسوال پو چھے ہیں۔ وہ خود تو ان کا جواب نہیں جانتی مگرانہوں نے سوال یو چھے ضرور ہیں۔

"كياية مال كے خون كام عجز و تفا؟"

"كيالله نے ماں كى فريادىن كى تھى؟"

''کیاوہ کام جوروحانی عامل نہیں کر سکے تھے وہ میری روحانی قو توں نے بیدار ہوکر کر تھا؟''

''کیا بینے کی آنکھوں نے ماں کاخون بہجیان لیا تھا؟''یہ ہیں وہ سوالات جواس حقیقی کہانی کے آخر میں پوچھے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ میں ان کا جواب دوں تو جناب بندہ جواب اس کا ایک ہی ہے، اور وہی درست ہے کہ وہ خون جو ماں کے ماتھے سے بہاوہ سچا تھا۔وہ اپنی زبان سے اعتراف بھی کرتی ہے۔

''اس خون میں ملاوٹ نہیں'' سیمیں نے غصے اور جذبات سے کا نیتی ہوئی آواز میں کہا ۔۔۔''اللہ گواہی دے گا پیخون پاک ہے اور ت نہیں''

پھر آ واز رندھ گئ۔اس خون کی سچائی تھی جواس وقت بول پڑی تھی۔ہم سب بڑے
ہایمان قتم کے لوگ ہیں کہ اکثر اپنے اندر کی سچائیوں کوسامنے لانے سے گریزاں رہتے
ہیں۔اگر ہم ان سچائیوں کوسامنے لے آئیں اور ہمارا ول بھی سچا ہو،خون بھی سچا تو پھر ہر
روال دعا بن کرعالم مُحنُ فَیْکُونَ سے فکرا جائے اور دعا کیں باب قبولیت پالیس۔ہم ای
لیے بے ایمان ہیں کہ ہم اپنے اندر کی سچائیوں کو باہر نہیں آنے دیے۔ہم نہیں جائے کہ
ہمارااندر باہر آجائے اور شخص فرکور کی مشکل کی مصیبت ہیں گرفتار ہوجائے۔ یہلی جھی بھی

کنف اور براسراررومانی قوتوں کا صول کے کھی گھی گھی ہے ۔ زندگی میں آجایا کرتا ہے۔ بالکل ای طرح جس طرح ''ماں کا خون' میں وہ لحمہ آ گیا۔۔۔۔ بہر حال بیآنے والالحمہ مال کومبارک کہوہ آیا تو گھر کے نصیب جاگ اٹھے۔

ابھی چندروز پہلے اخبار میں ایک خبرتھی کہ ایک صاحب جن کے پیٹ میں مہلک قتم کا
السرتھا، پیٹ کے پھوڑ وں اور ان میں ہونے والی درد سے گھبرا کراشے اور فیصلہ کیا کہ مرنا
ہی ہے تو پھراپنے آپ کو دریا میں ڈبو کر مرجاؤں۔ دن رات کی تکلیف کب تک برداشت
کروں گا۔ وہ صاحب الشے۔ دریا تک چنچنے سے پہلے کھیتوں میں ایک لوٹالس کا نظر آیا۔
بڑی بخت بیاس گئی تھی۔ اٹھایا اور پی گئے۔ بھر موت کی منزل کی جانب بڑھے اور اوپر تلے
جاریا نچ خون کے موثن ہوئے اور پھریہ صاحب بے ہوش ہوگئے۔

گاؤں کے پچھاوگ ادھر ہے گزرے اور انہیں اٹھا کر گھر لے گئے۔ گھر پنج کر حکیم کو بلایا۔ اس نے کہا سجان اللہ جو کام بڑے بڑے نخوں نے نہ کیا وہ خدا جانے کیے ہوگیا۔
انتر یوں میں زخموں کی دوادی گئے۔ چندروز میں شفایا بہو گئے۔ ان کی سوچ نے ہی فیصلہ دیا کہ ہونہ ہو یہاں کی کا کرشمہ ہے۔ اٹھے اور اٹھ کر اس جگہ پہنچے۔ ایک صاحب کو موجود پایا، ان سے بو چھا بھائی۔ یہاں چندروز پہلے کی کا لوٹا پڑا تھا۔ وہ کس کی تھا۔ وہ صاحب بی کہاں تھی۔ وہ تو ڈی ڈی ٹی گھولی بھی کہاں تھی۔ وہ تو ڈی ڈی ٹی گھولی ہوئی تھی۔ لیودوں کے لیے، خدا جانے کون لے گیا۔

زہریں تریاق بنی رہتی ہیں،اللہ کی قدرت ہائی طرح ایک ذہرائی تھی کے لیے تریاق بنی جس کا نام تن محد تھا اور جو بستر مرگ پر پڑا زندگی کے دن گن رہا تھا۔ اس کی اپنی بیوی کے ہاتھ میں'' اس کی تریاق تھی۔ بھی بھی ہم اللہ پاک سے کتنی قریب سے مانگتے ہیں۔ کتنے دل ہے مانگتے ہیں۔ اور کتنے درد سے مانگتے ہیں۔

میں کہنا میہ چاہتا ہوں کہ ابتلا اور مصائب کا ایک دور آتا ہے، انسان کسی مہلک مرض میں جتلا ہو جاتا ہے اور بندہ مایوں ہو جاتا ہے۔ مایوں نہیں ہونا چاہئے۔اللہ کے کرم سے مایوی گناہ ہے۔خودانسان میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے آئی قوتیں سمور تھی ہیں جس میں مجز سے مر کفنداور پاہراررومانی قو توں کا صول کی گئی ہے ہوے اور فریب کاری ہے رونماہو کتے ہیں۔ کین ان قو توں کو ہم منٹی اور کر ہن سوچوں ہے جھوٹ اور فریب کاری ہے بیار کے رکھتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے ان ندوں کو دیا ہیں جن کے لیے کر کی اور کیڑے مار دوائی تریاق بن گئے تھے تو وہ آپ کو عام ہے بندے لکیس کے لیکن غور ہے دیکھنے ہے انگشاف ہوگا کہ وہ اندر ہے پختہ کردار والے ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کا براہ راست رابط ہے۔ ای بدولت ان کی خدائی قو تمیں زندہ و بیدار رہتی ہیں۔

#### روحاني محفل:

مہینے کا تیمراجعہ پڑے گا۔اس روز مج نوبجے ہے ساڑھے گیارہ بج تک ایک گائی سامنے رکھیں۔ بلاتعداد

لا إلهُ إلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهُ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمُ پڑھیں ۔ ساڑھے گیارہ بج پورے یقین کے ساتھ دعاکے لیے ہاتھ اٹھا کیں۔ پہلے عالم اسلام کے لیے پھر پاکتان کے لیے، پھراپنے ذاتی معاملات کے لیے دعا کریں۔ انشاء اللہ آپ کی دعا کیں قبول ہوں گی۔ دعا کے بعد پانی پردم کرے اسے پی جا کیں۔(۱)



THE CAN DUTY OF THE WAR HER STATES



### صحرائع بكاعجيب واقعه

ہماری خلقت کا دوسرامر حلہ ہب طے ہوا جب ارواح کوتخلیق کر کے اَلَمُسٹُ بِسوَبِیکُمُ آیا میں تمہارار بنہیں ہوں؟ کا سوال ہمارے خالق نے بوچھا، جوابا'' بلیٰ بلیٰ'' کا شورا شا یعنی سب نے یک زبان ہوکر کہا ہے شک تو ہمارار ب ہاور یوں ایک میثاق کی صورت ہر روح کا اعز از بن گیا۔ اقر ارکا میہ پہلا لمحد تھا، اس کے بعد ہماری ارواح کس حال میں رہیں۔ کیا کرتی رہیں ،ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ ہمیں اس بارے میں اتنا ہی علم ہے جو ہمیں کتب ساوی کے مطابق دیا گیایا انہیا ،کوام علیہم الحیة والسلام کی زبانی معلوم ابتداء ميں روک لياتھا۔

سوال یہ ہے کہ آخر ہماری تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ .....اس کا جواب بچو مشکل نہیں کیونکہ اس کا جواب خود خالق کا نئات نے اپنے سچیفہ تمام میں دے دیا ہے لیخن و مسئل نہیں کیونکہ اس کا جواب خود خالق کا نئات نے اپنے سچیفہ تمام میں دے دیا ہے لیخن و مسئل نہیں الگیا لینٹ بدون اور نہیں بیرا کیا میں نے جن وانس کوسوائے اس کے کہ دہ عباوت کریں۔ اس آیت پاک کی تشریح ایک حدیث قدی ہے ہوتی ہے ۔ حدیث پاک ہے ۔ سسمیں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں بیچانا جاؤں ، سومیں نے خاتی کو پیدا کیا' ۔۔۔۔ میں جی پاک میں جن وانس کا ذکر نہیں میں بیچانا جاؤں ، سومیں نے خاتی کو پیدا کیا' ۔۔۔۔ اس صدیث پاک میں جی وانس کا ذکر ہے۔ گویا بہچان کے لیے جن وانس کے علاوہ تمام مخلوقات کا وجود بھی ضروری تھا متاروں ، خلاواں نے بیچان کے لیے جن وانس کے علاوہ تمام تعلق کا دیور بھیلوں ، موجز ن کیونکہ مکلف اور باشعور مخلوق کے لیے کا نئات کی وسعتوں میں بھیلی ہوئی کہکشاؤں ، چاند ، ساروں ، خلاواں ، خلاواں ، جیانا مصافتوں اور سیاروں پر آویز اں بہاڑوں ، جیلوں ، موجز ن سمندروں سے پامال تک کی تصویروں کو دیکھ کر بی تصویر گرکو بہچانا مقصود تھا۔ ثابت ہوا کہا ہے بیچانا بی اس کی بندگی یا عبادت ہے۔

یہ بات ہے بھی بڑی ملل۔اس کی تنبیج وہلیل تو تخلیق کا مُنات کے فوراً بعدے ہوہی

## مركت اور برابراروعاني قوتو ل كالصول مع المستحدة

ربی تھی۔ نہ صرف فرشتے اس کام پر مامور تھے بلکہ زمینوں آسانوں کی ہر شئے اس کام میں مصروف تھی .... ''سمانوں آسان اور زمین اور جو پچھان میں ہے، سب اس کی (لیعنی اللہ کی) تبیجے پڑھتے ہیں یا پاکیز گی بیان کرتے ہیں۔ (بنی اسرائیل آیت: ۴۲)

یہ خالق کی عظمتوں کا اعتراف تو تھا گر لگا بندھا بغیر کمی تحقیق وتجس کے ، عا کد کردہ اعتراف واقرارتھا۔ بالکل ویسے جیسے بادشاہ لوگ کچھافراد مدح خوال بنا کرایے گردوپیش ميں ركھ ليتے ہيں جن كا كام صرف بادشاه سلامت كى تعريف كرنا ہوتا ہے۔ بادشاہ بھى خوب سجھتا ہے کہ یہ پالے ہوئے طوطے ہیں جو پڑھایا ہے پڑھتے رہیں گے مگر جب بھی باوشاہ اليا جائے گئے كەتعرىف كرنے والا اس كى حقيقى حكمتوں، وانائيوں اور قدرتوں كى كچى تعریف کرے تو ایکی تعریف تحقیق و تجس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ ذرے کا اربوال کھر بوال حصہ جب ایٹم کی صورت دریافت ہوتا ہے تو جو کلمات زبان سے سرز د ہوتے ہیں۔ انتہائے عبادت ہوتے ہیں۔ ای لیے اسلام میں تفکر کومنتہائے عبادت قرار دیا گیا ہے۔حضور کاارشادے کہایک ساعت کا نظر جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تے یوچیں تو خالق کی بچیان کاحق ہی اس طرح ادا ہوتا ہے کہ حدیث یاک کے مطابق ربَّنا أرنا الأشياء كما هي "اعمار ربيس اشياء كي اصل حقيقت ببرهوركر دے کہ ہم اشیاء کے باطن میں غواصی کریں اور ان میں دانستہ رکھی ہوئی حکمتوں کو دریا فت کر كامجرين وجران بوكر يكاراتيس .... 'رَبّ زدنين حيوتي "" العير اربيري جیرت کو بڑھا دے ..... پھراٹی دریافت شدہ معلومات دنیا کے سامنے رکھ کر ساری دنیا کو جران کردی۔

او پرجو جملہ میں نے لکھا ہے دراصل بیا یک عظیم صوفی کی زبان ہے اس وقت سرزد مواقع اجب وہ عرفان کے سمندروں میں غلطال و پیچاں تھا۔ ہر لمحدرب علاا یک نئی شان سے جلوہ گر تھا مگر میں نے اس جملے کو دنیاوی تحقیق کے پیش منظر میں تحریر کیا ہے۔ ہاں سے بڑی فرمید داری ہے۔ یہاں لکھا گیا ہے۔ خالق کی پیچان کے سلسلے میں جناب علی الرتضلی کا قول ہے داری ہے۔ یہاں لکھا گیا ہے۔ خالق کی پیچان کے سلسلے میں جناب علی الرتضلی کا قول ہے

🗴 کئف اور پرامراور و مانی قو تو ں کا حصول 🗢 📆 💸 🔊 کا

"الله تك يَهْنِي كات رائع بين جنف مار عانس بين " فابر م يرات روحانی میں کیونکداس کا ننات میں روحانیت ہی روحانیت ہے۔جواجھاعمل یہاں سرزوہو رہا ہے یا کیا جارہا ہے۔سب روحانی ہے۔ میں قریب قرب اسے لفظوں کو یہاں وہرار ما ہوں۔اس سے پہلے بھی اس حقیقت پر لکھ چکا ہوں کہ شعوری یا لاشعوری طور پیاس دنیائے آب وگل میں جو کچھ کیا جارہا ہے یا ہور ہا ہے، ایک لاحدودروحانی عمل کا حصہ ہے۔ کسان فصل نہیں اگا تا ، مٹی میں پوشیدہ اسرار کو باہر لاتا ہے۔ پھل پھول، کا نٹے ، خود روجڑی بوٹیاں، جج جج، پید پید، شاخ شاخ اور تکا تکا اس شہنشاہ ارض وسا کے دیتے ہوئے Directive المجارت كمطابق React كرماج-يم بدايات "كُون" كى سرزدگى كے ساتھ اى ہرشنے كے باطن ميں ركھ دى گئ تھيں۔ كچھ مقاصد خود بخو د يور بے ہور ب ہیں۔ کچھ ہم سرانجام دے رہے ہیں۔ ہم ای لیے تو اشرف اخلق ہیں کہ ہمیں دولت عقل و ادراک حیات اور نتیج فکر پیش کرنے کی صلاحیتوں سے نواز اگیا ہے۔ میصرف ہمارااعز از ہے۔ قوت مشاہدہ ہمیں عطاکی گئی ہے۔ قوت قبول وطر دصرف ہمارا حصہ ہے۔ ہم اس كا كنات ميں مالك ومختاركل خالق مهتم برخلق كے نائب ہيں۔ يدنيابت تبھى ہمارى ہے كہ ہم اینے آپ کواس نیابت کے قابل اور اس کا حقد ار ثابت کریں اور پینوت روحانی اقد ارکو مستجھے اور اپنائے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔خالق کا ہر عائد کردہ تھم روحانی ہے اور جواس کے برعکس کرتے ہیں وہ ابلیت ہے۔

ہمارے پاس ایک لحمہ بھی فضول کا موں میں گنوانے کے لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں رفتہ رفتہ منت خاتہ کے لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں رفتہ رفتہ منت خاتہ کے لیے اپنے خالق کی بیجان یعنی عرفان کے مرتبہ پر پہنچنا ہے۔خواہ سے مرتبہ اسرار حق کو اشیاء کے بواطن سے باہر لانے کا فریضدا داکر کے حاصل کریں خواہ روحانی انداز حیات اپنا کراس پر فائز ہوں کیونکہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی حقیقت الحقائق سے واقف حال ہونا ہے اور یہی عبادت ہے یہی روحانیت کالب لباب ہے۔

یہاں ایک اور نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے خالق کو اپنارب ماننے کا

کر کشف ادر پرامراردو طانی قوق کا صول کا کی کی گیا گیا گیا گیا کے مطابق ہر بچہ عہد کرکے عالم بالا سے عالم اسفل میں آئے ہیں۔ اگر ایک صدیث پاک کے مطابق ہر بچہ فطرت اسلام یعنی سلامتی کی جبلت لے کر بیدا ہوتا ہے تو پھر ہم بد، برے، بدنام اور بے راہروکیوں ہوجاتے ہیں؟ گنا ہوں کے سلسلے ہمیں کیوں اس حد تک ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں کہ ہم سب پچھ بچھتے ہو جھتے ، نیکی بدی کی خوب پنجان رکھتے ہوئے بھی شرافت

اورنجابت کی تمام حدول سے تجاوز کرتے اور انسانیت کے مقام سے گرجاتے ہیں؟

بڑے تد برہے اس سوال کا جواب ہمیں ڈھونڈ نا ہے۔ اللہ تعالی سورہ التین (تیسوال
پارہ) میں خود ہی اس سوال کا ایک حد تک جواب دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔
''اور قتم ہے جبل تین کی (جہاں حضرت نوع مبعوث ہوئے) جبل
زیتون کی (جہاں حضرت عیسی کو نبوت سے سر فراز فرمایا گیا) اور مکہ
مکرمہ کی (جہال حضور علیہ والسلام کو مبعوث فرمایا گیا) کہ ہم نے
انسان کو سب سے زیادہ متوازن بنایا ..... پھر ہم نے اسے نیچے سے
انسان کو سب سے زیادہ متوازن بنایا ..... پھر ہم نے اسے نیچے سے
نیچے مقام کی طرف پھیر دیا۔'

غورفرمایا آپ نے انسان کے شرف کی قتم رب علاجی کیا تا ہے اورا پنی بھیجی ہوئی چار شریعتوں کی قتم کھا کر کہتا ہے کہ کوئی اور مخلوق اتن متوازن میں نے نہیں بنائی جتنی 'اٹسان' مگر پھرا سے پنچ سے پنچ مقام کی طرف پھیر دیا۔ گویاانسانی شرف توانسانی کی ذات میں ہی موجود رہا مگر اس کی کیفیتوں کو اس زمین پر بھیجتے وقت ایسا بنا دیا گیا کہ وہ ایک زیر و پوائٹ پر آ کھڑ اہوا۔ اس زیر و پوائٹ پر چق وباطل دورا سے بھی متعین کرد یے گئے۔ وتی کی رہنمائی بھی بھی جو کئے گئے۔ وتی کی رہنمائی بھی بھی جو کئی کے انہائی تمناتھی کہ انسان اس زیر و پوائٹ پہ پھر سفر کر کے کی رہنمائی بھی بھی بی اپنے اس منصب کو پالے جو''احسن تقویم'' کہلاتا ہے۔ اب ظاہر اپنی حسین حیات میں بی اپنے اس منصب کو پالے جو''احسن تقویم'' کہلاتا ہے۔ اب ظاہر گے۔ منصب کی ابتداء میں ہم جنت کے سبزہ ذار دول کے پیچھے تھے، ہمیں اپنے مقام کی طرف لوٹنا ہے۔

الم کنداور پراسرار دومانی تو توں کا صول کے بیچان کے بغیر ہم اپنے ہدف کو ہرگز نہیں ہے۔

یہ بھی واضح ہے کہ عبادت یا رب غفور کی پیچان کے بغیر ہم اپنے ہدف کو ہرگز نہیں پاکتے دائی نے لاکھوں کروڑوں پیرائے سامنے رکھ دیئے کہ ان سے گزرو، میری کا گنات کو سمجھو، میرے پیدا کردہ امرار ورموز کو تلاش کرو، یہ ہرڈل ریس ہے مگر تمہاری جواں ہمتی ایک شایک دن تہہیں جھتک پہنچاد ہے گی۔ میری باوشاہی افلاک پربھی ہے، زمین پربھی مگر اسے اس طرح قائم کروجس طرح میں چاہتا ہوں۔ میراع فان حاصل کر کے دوسروں سے جھے تلاش محصمتعارف کراؤ۔ میں بالمشافر نہیں ماتا۔ اپنی پیدا کردہ حکمتوں میں مضم ہوں۔ مجھے تلاش کرو کہتمہارا مقصد زیست یہی نہے۔ اگرتم میرا کام کرو کے میں تمہیں تمام دنیاوی فکروں سے محفوظ کردوں گا۔

قار کین محترم! یہ تو مقصد مشیت تھا مگر ہم اس دنیا میں آکر ہر بات جواس مقصد کے خلاف سوچتیا کرتے ہیں وہ اٹسم عدو ان ہے گناہ ہے بدی ہے۔ بالفاظ دیگر ہم اپنی اعظی سافلین کی گروائ کو ہی اپنام مفہوم ہجھ لیس تو ہم اپنے مقام ہے مطل ہوجاتے ہیں اور دوزخی کہلاتے ہیں۔ خالی دوزخ میں اپنی آگ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔

موبات ہیر پھر کرد ہیں آجاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمارا مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے جے ہمارے قبلی جذبات یا افعال ظلم ایذ ارسانی فخش سوچ فخش گوئی العن طعن، چغلی، خیانت ، بدعهدی، رشوت، سمطنگ، خیض وغضب، حرام روزی، لالچ، بہتان تراشی، برگمانی، ناو نوش، ب جا وشمنی، صحبت بد، حسد، بغض، کیند، خود غرضی، ناشکری، الحاد، فسق و فجور، خود نمائی، یا ہے جا اسراف، غرور، شرک، حقوق اللہ اور حقوق العبادے بخاوت اور سب سے بڑھ کر اوام ونواہی سے بخبری نے فقلت کے دبیر پردے بنا کر ہمارے مقل وشعور پرڈال رکھا ہے اور ہم حیوانات ونباتات وعش و جمادات سے بھی کم تر درج پہ کھڑے ہیں۔

یقیناً آپ پردوں کو گراتا جا ہے ہیں اس لیے کہ سلامتی کی فطرت جو آپ کاخمیر بن کر آپ کے باطن میں کھنے ہوئی کے دھند لے یا سیاہ باطن میں

مرکندادر پاہراردومانی تو توں کا صول کی سے اس بن کر سوچتے ہوں گے کہ سے ابنی کی بعد بن کر بیدار ہوتی ہوگی اور آپ بے بس و بے کس بن کر سوچتے ہوں گے کہ وقت دورنکل چکا ہے، اب کیا تائب ہوں۔ اتنی غفلت کر چکے ہیں۔ اسنے گناہ جیب میں ہیں کہ کوئی کھر اسکداس میں ہونے کا در دور تک امکان نہیں، کون قبول کرے گا ہماری معذر تیں، کون معاف کرے گا ہماری خطا ئیں، کس منہ ہے بخشش کے طالب ہوں۔ آپ غلط بھی نہیں ہیں گر درست بھی نہیں ہیں، اس لیے بھٹک جانے والا مایوں ہوجایا کرتا ہے، مگر پونکہ اے اپنے گھر تک کا صحیح راستہ معلوم کرنے کی اشد احتیاج ہوتی ہے ایک ہلکا سابی سبی، یقین ہوتا ہے۔ لہذا وہ ہر راہ گیرے یو چھتا ہے۔ راہ سنسان ہوتو کی کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ صحوامیں بھٹک جاناس ہے دہشت ناک ہوتا ہے۔

میں ایک بارصحوا میں بھنگ گیا تھا۔ نہ وہاں کوئی موڑتھا نہ نشان نہ درخت وابشر۔ دور دور تک ریت کے ملیے تھے یامنہ پڑاتے افق۔ جول جول جول شام ہوتی جا ہی تھیں۔ میرا دل اور زیادہ دہاں رہا تھا۔ تنہائی موت بن کر چار سورقصاں تھی۔ میں بے چینی سے اپنی شیور لیٹ کی اب دوڑا رہا تھا۔ بٹرول ختم ہوتا جا رہا تھا اور راست ملنے کی امیدختم ہوتی جا رہی تھی ۔ سب بھرا یک اور حادثہ ہوا میں غلطی سے گہری ریت میں تھس گیا، ٹائر بھنس گئے اور سفر معطل ہوگیا۔ بیدل اس ریگزار سے نے تکا خالا قریب قریب نامکن تھا۔ میں نے چنجنا چلانا شروع کر دیا۔ ہاتھ اٹھا کر اپنی آئیں مفت افلاک سے پر بے پہنچانے کی کوششیں شروع کر دیا۔ ہاتھ اٹھا کر اپنی آئیں مفت افلاک سے پر بے پہنچانے کی کوششیں شروع کر دیا۔ ہاتھ اٹھا کر اپنی آئیں مفت افلاک سے پر بے پہنچانے کی کوششیں شروع کر دیا۔ ہاتھ اٹھا کر اپنی آئیں مفت افلاک سے پر بے پہنچانے کی کوششیں شروع کر دیا۔ ہاتھ اٹھا کر اپنی آئیں مفت افلاک سے پر بے پہنچانے کی کوششیں شروع کر دیا۔ ہاتھ وادودورول کی گہرائیوں میں است مربح البح میں کہا کہ شاید خود مجھے بھی الفاظ کا پیتہ نہ چلا و سے وجدان بتا تا تھا کہ میں نے کہا ہوگا ۔ '' ارالہ جسے تیری رضا!''

سے ہماری بے بی کی انتہا ہوتی ہے۔ سواس کمجے ایک خیال بجلی کی طرح میرے من میں کوندا کہ تو نے زندگی بھر دور کے رب کو ہی پکارا ہے ۔۔۔۔ ہاتھ اور دامن پھیلا کھیلا کر پکارا ہے۔۔۔ ہاراس کو تیری ذات سے اٹنا بیار ہے کہ وہ سمات سے تجھے بھیج کرخود بھی وہاں محدود نہ رہ سکا۔ وہ تیرے ساتھ ساتھ یہاں آیا ہے اور اس نے اس کا اعلان بھی کیا ہے ۔۔۔۔ 'اور ہم

''مالک انا فریب اور انجانہ سے بیہ نہ ہے۔ یں ہے۔ در سے رہ پر بر سر سے خود ہی اپنے آپ کہ کا گا۔'' تو نے آج تک قریب والے کے استے قریب ہونے پر یعین ہی کب کیا ہے! اگر ایک فیصد بھی کیا ہوتا تو وہ تمام گناہ وہ تمام خلط کا ریاں نہ کرتا جو تیرے باطن کے عفریت ہیں، یہ جواب بالکل درست تھا۔ میری آنکھوں میں کا ریاں نہ کرتا جو تیرے باطن کے عفریت ہیں، یہ جواب بالکل درست تھا۔ میری آنکھوں میں آنسوا گئے۔ میں اپنی پوری کا کنات حواس کے ساتھ اس کے حضور جھک گیا اور میں نے کہا:

''اے میرے سب سے قریب آقا! میرے گنا ہوں کو معاف فرما۔ میری خطا ئیں! میری غلط کاریاں ایک بار بھول جا۔ میں قربتوں کی انتہا ہے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے زیست کے ہر لمجے میں بیافقین عطا فرما دے کہ تو قریب ہے، بہت قریب ہے۔ بہت ہی قریب ہے۔ اس کے بعد میں مسلسل روتا رہا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر میرا بدن ڈھلک گیا اور میری آئے لگاگئی۔

برن و سلک بیا اور یرن می است کا اور کہا ۔۔۔۔۔ 'اٹھو' ۔۔۔۔ بیس نے آئھیں کے گوری دیر بعد کی نے جیجھوڑ کر مجھے جگایا اور کہا ۔۔۔۔ ''اٹھو' ۔۔۔ بیس نے گھڑی کو کھولیں۔ ووعرب نوجوان سامنے کھڑے تھے۔ ان کی خوبصورت مرسڈیز سامنے کھڑی تھی۔ اور وہ سوالیہ نظروں ہے مجھے دکھور ہے تھے۔ میں نے مختلف لفظوں میں اپنی افقاد و بتائی۔ وہ کہنے گئے۔ دراصل ہم کچھہی دورسفر کرتے ہوئے گاڑی کھڑی کر کے سوگئے اب ہمیں یہ پہنیں چل رہا کہ ہم کدھر ہے آئے ہیں۔ کدھر جانا ہے کیونکہ صحرا میں منظر کی کہنا نہت کے باعث سمت کا تعین نہیں ہو پاتا۔ میں نے پوچھا۔'' کیا آپ مین روڈ تک راستہ جانتے ہیں''؟ وہ کہنے گئے''ہاں' تو میں نے کہا۔ آگے میں جانتا ہوں کیونکہ اس علاقے میں میراروز آنا جانار ہتا ہے۔ ایک رسیمری پک آپ ٹیس موجود تھی۔ وہ ان کی کار سے باندھ کر دونوں گاڑیوں کو شارٹ کر کے شیور لیٹ پک آپ ٹیس موجود تھی۔ دس منٹ میں ہم اس نے میں دور ان تھا جہاں میں ملازم تھا سووہ اور سے مین روڈ پر تھے۔ وہاں سے ان لوگوں نے بھی اسی شہر کو جانا تھا جہاں میں ملازم تھا سووہ اور سے مین روڈ پر تھے۔ وہاں سے ان لوگوں نے بھی اسی شہر کو جانا تھا جہاں میں ملازم تھا سووہ اور سے مین روڈ پر تھے۔ وہاں سے ان لوگوں نے بھی اسی شہر کو جانا تھا جہاں میں ملازم تھا سووہ اور سے مین روڈ پر تھے۔ وہاں سے ان لوگوں نے بھی اسی شہر کو جانا تھا جہاں میں ملازم تھا سووہ اور سے مین روڈ پر تھے۔ وہاں سے ان لوگوں نے بھی اسی شہر کو جانا تھا جہاں میں ملازم تھا سووہ

میرے پیچھے پیچھے پی منزل تک پہنچ گئے اور میں موت کے مند میں جاتے جاتے ہے گیا۔
اس روز زندگی کا ایک بہت بڑا راز میں نے پایا تھا۔ سومیں اس راز میں آپ کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ بھی میری طرح دور کے رب کو ہی پکارتے رہے ہیں تو آئے میری معیت میں قریب کے رب کو پکاریں اور تمام سچائیوں تمام خوش بختیوں اور تمام جائز آرزؤں کو حاصل کر لیجئے۔ ایک عمل پیش خدمت ہے۔

کوئی ایباوقت جس میں آپ بالکل فارغ ہوں متعین سیجئے۔ پھرروزانہای وقت پر اس عمل کوکیا کریں۔

ا۔ درود شریف یلس اَلصّلوهُ وَالسَّلامُ عَلَیْکَ عَلی سَیِدِ الانعام۔۲۱بار (نوٹ لیس کالفظ اسٹنے جذبے کے ساتھ پڑھیں جسے حضور آپ کے بہت ہی قریب ہیں)

اس پھریا قریب ۵ تبیع پڑھیں ..... ہم باریا قریب کہتے ہوئے یوں محسوس کریں جیسے وہ مقام قرب آپ پر کھل گیا ہے جس کی نشان وہی خود اللہ تعالیٰ نے آیت فدکورہ میں فرمائی ہے۔ ہم بارسوچیس کہ آپ اس کے قریب اور قریب اور قریب ہوتے جارہ ہیں۔ پڑھائی کے اختیام تک آپ کا باطن پیار اور قرب کی خوشی میں چھلک جانا چیا ہے۔ بس یہی وہ لحمہ ہے جب آپ اپنے خالتی و مالک کواتنا قریب پاکراپٹی اپنی جام عرضیاں پیش کریں .... ہی عرضیاں ضرور منظور ہوں گی۔

الم آخريس فراويروالادرووشريف اى جذبے الابار يرهيس

یادر کھیں ،حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے توسل کے بغیر میقرب کمی قیت پر حاصل نہیں ہوسکتا۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ میہ پڑھائی او نچی آواز میں ہرگزنہ پڑھی جائے۔ بلکہ ہونٹ اور زبان نہ ہلیں تو اور بہتر ہے۔ اس طرح میہ پڑھائی اور دعا دل ہی ول میں ک جائے گ۔

### روحاني محفل

اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام و خودہی جانے کتے ہوں گے۔ بس چندا یک کی نثان دہی قرآن پاک میں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فر مایا ہے کہ جو کوئی میرے ناموں کا وسیلہ بنا کر جود عا مانکے گا میں قبول کروں گا سوبعض ایسے ناموں کی نثان دہی بھی علماء و صلحاء نے کی ہے جو نام تو اللہ کے ہی ہیں مگر ان ننا نوے ناموں میں شار نہیں ہوتے جو تسلیم شدہ ہیں۔ بہت سے اسماء قرآن مجید میں ہی موجود ہیں مگر ان کو بھی ان ناموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔ مثلاً ذی الطول، قریب وغیرہ ظاہر ہے قرآن پاک میں سارے ناموں کی اتن میں شامل نہیں کیا گیا۔ مثلاً ذی الطول، قریب وغیرہ ظاہر ہے قرآن پاک میں سارے ناموں کی اتن میں شامل نہیں گنوائی کہ اصل مقصد نظر ہے دور ہوجائے، البت ان میں ہے بعض بڑے اور کم مفاہیم رکھتے ہیں اور بے پناہ قوت بھی ان کو بھی پیکار کر دیکھیں۔ یقینا ہماری ہر مشکل آسان ہوگی۔

يَا قَرِيْبُ يَا مُسَهِّلُ ﴾ وهذي ها المحالي المحالية

(اے قریب اے مشکلوں کوآسان کرنے والے)

بلاتعداد پڑھیں۔ یہ پڑھنے والے کے سامنے ایک گلال پانی ہو۔ ہماڑھے گیارہ بج وعاکے لئے ہاتھ اٹھا کیں۔ دل کھول کراپنے مالک سے دعا کریں۔ پورے یقین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان سے جو مانگا جائے، پورے مان سے مانگا جائے جیسے اپنے مال باپ سے مانگتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ پیار اور یقین کے ساتھ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مال باپ کے مقابلے پرسر گنازیادہ پیار کرتے ہیں۔ آخر میں اپنے گلاس کے پانی پردم کریں اور پی جا کیں ....انشاء اللہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ وعاقبول فرمالی جا کیں گی۔ (۴)



#### ورووتنجينا ككمالات

جہاں میں نے تصوف اسلامی کا مطالعہ کیا ہے۔ اسلامی علوم روحانی کی مشقیں کی ہیں۔ چلے کانے ہیں۔ راس، نجوم، سامدرک، علم الاعدادو، طب اور ادب کے دفتر کھنگا کے ہیں۔ وہاں تبت کے لاموں، افریقہ، آسریلیا اور جنوبی امریکہ کے قدیم قبائلی شامانوں ے۔ یہودی معلک سٹم قبالداور اہل مغرب کے وچ کرافٹ، وائٹ میجک، بلیک میجک، گولڈن ڈان وغیرہ ہے متعلق جتنا کچھلٹر پچڑل سکا پورے غور وتعمق کے ساتھ پڑھا ہے۔ میرابیسلسلہ دی سال کی عمرے چل رہا ہے اور کتب بنی کا شوق بھی تقریباً اس عمرے رواں دواں ہے۔ میں نے بے شاراور لا تعداد لوگوں کی روحانی مدد کی ہے۔ بڑی کثرت سے ایسے افرادموجود ہیں جن کوکسی نہ کسی روحانی سٹم ہے ہیں تجیس سال پہلے فیضیاب کیا تو ایک بڑی تعداد گذشتہ ۲۰ سال سے میرے پاس آگراہے مقاصد کو پانے میں کامیاب ہوئی۔ خدا گواہ ہے بیسارے الفاظ جواو پر میں نے رقم کیے ہیں۔خود ستائی کے لیے ہیں بلکہ صرف ایک خاص بات بتانے کے لیے کہے ہیں مرے پاس آنے والےخوب جانتے ہیں کہ میں اس اغذاز کا آدی نہیں۔ میں نے ہمیشہ باتک دہل سے کہا ہے کہ میں تو ایک ویسا ہی عاجز سا ذرابعہ موں جیسا کوئی طبیب یا ذے دار ڈاکٹر یا ذے دار وکیل اصل حقیقت جو اشیاء کو کمیل فراہم فرماتی ہے۔ایے بندوں کی دادری فرماتی ہے۔مشکلوں کے حل عطا کرتی ہے۔مصیبتوں میں مونس ومعاون ہوتی ہے۔ امراض میں شفایاب فرماتی ہے۔ رزق کی فراوانیاں دیتی ہے۔ وہی ذات بے ہتا، بے مثال ولاشریک ہے جس کی قدرتوں کا نہ کوئی شار ہے نہ کوئی مرو کنار۔اس نے جب اپنے کسی بندے کوکوئی شرف عطا کرنا ہوتا ہے۔اس کے نام سے کوئی اعزاز منسلک فرمانا ہوتا ہے تو وہ خود حیارہ ساز ہوتے ہوئے اپنے اس بندے کے ذہن میں ایباطل ڈال دیتا ہے جومشکلات میں گھرے ہوئے افراد کوصاف بچا

کرنکال کے جانے کا سبب بنتا ہے اور لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ تعالی نے آپ کی دعا ہے فلاں کام کردیا۔''

اس کمچے میں سرشاری کے عالم میں اپنے دل کو بحدہ کوں کر کے کہتا ہوں ۔۔۔'' آقا،
آپ کا کرم ہے کہ آپ نے بیاعز از مجھ عاجز ہے منسوب کرا دیا در ندمیں جانتا ہوں۔ میں
کتنا ہے بس ہوں، کتنا ہے بضاعت اور کتنا کمزور بندہ ہوں آپ کا'' ۔۔۔ بیہ بات میں
پورے دو ق سے کہدرہا ہوں اور رتی بھر بھی اس میں اس خیال کا شائیہ نہیں کہ میں پچھ بھی
ہوں یہ بات بھی میں نے کی وضاحت کے لیے کی ہے۔

قارئین محترم! مجھے بے صدخوشی ہوتی ہے جب کوئی مردیا کوئی خاتون میرے پاس
آکر کہتے ہیں'' میں آپ کے پاس آتو گیا ہوں گر ڈرتا ہوں کہ مجھ کے کوئی شرک سرز دشہو
جائے''۔۔۔۔۔ایے لوگ بڑے درست، بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کا
خیال رہتا ہے کہ کہیں ہم ہے شرک سرز دشہو جائے۔ جناب! اس بات کا خیال ہی اصل
حیات اور اصل اسلام ہے۔ اس ایک نقط کوتو ہماری بتا ہیوں اور بربادیوں میں سب زیادہ
اہمیت حاصل ہے۔ آج اس دور میں جب ہم نے رشوت اور سفارش کو اپنا ان داتا اور معبود
تصور کر رکھا ہے۔ کی کا یہ کہنا بڑا بھلالگتا ہے کہ'' جناب! میں آپ کے پاس آتو گیا ہوں گر
ہے ہیں شرک تو نہیں!''

میں بصد بجز پوچھے والے سے بیہ کہتا ہوں ۔۔۔ ''جناب!اگر ڈاکٹر ، کئیم ماہر نفسیات یا
کی وکیل کے پاس جانا شرک نہیں تو میرے پاس آنا بھی شرک نہیں ،اس لئے کہ وہ بھی
ایک ہنر سے واقف ہوتے ہیں۔ سوآپ مدد کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ میں بھی
جادو کے توڑ کرنے ، جن بھوت پریت سے خلاصی ولانے یا دیگر مسائل کے حل کرانے کے
ہنر سے واقف ہوں اگر جادو برحق ہے اور بڑے بڑے علماء نے اس کا ہونا قر آن کیسم سے
ٹابت کیا ہے تو پھراس کا تو ربھی ضرور ہوگا۔ اگر جن بھوت پریت کے لوگوں پر مسلط ہونے
ٹابت کیا ہے تو پھراس کا تو ربھی ضرور ہوگا۔ اگر جن بھوت پریت کے لوگوں پر مسلط ہونے
کے واقعات معتبر ترین کتب دینی دونیوی ہے ٹابت ہیں تو ان سے جان چھڑ انے کافن بھی تو

کنف ادر پرامرار دو مانی قر قوں کا صول کھی کھی ہے گئے اور پرامر ادر و مانی قر قوں کا صول کھی کھی ہے گئے گئے گئے

ہوگا۔ اگر پھولوگ پیسے اور ہاتھ کی طاقت ہے آپ کو آذار پہنچانے پہتلے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کا ناطقہ بند کرنے کا کوئی روحانی حل بھی ہوگا۔ اگر آپ کی ہرکوشش ہرکاوش، ہرمحنت اکارت جارہی ہے اور آپ کو بھی بھی بین آد ہا کہ آپ کیا کریں تو ظاہر ہے۔ خالق کا گنات نے ایسے علوم بھی متعارف کرائے ہوں گے کہ آپ کی مدد کی جاسکے۔ اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں سرخرو کی عطافر مائے، تمام اعمال نیتوں کے مطابق اچھے یابر بے قرار پاتے ہیں تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ جل مجد ہ کے عطاکر دو فہم وادراک اوراک کے عطاکر دو تنوع علوم کے ذریعے کسی کی مدد کرنا یا کسی سے مدد چاہنا شرک نہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا شرک تو یہ ہم علوم کے ذریعے کسی کی مدد کرنا یا کسی سے مدد چاہنا شرک نہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا شرک تو یہ ہم کی مدد کرنا یا کسی سے مدد چاہنا شرک نہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا شرک انہیں تو نہ ہم انجھی ملازمت حاصل کر سکتے ہیں نہ اپنے جائز کا موں کو کو گوئی اداروں سے رشوت یا سفارش کے بیٹے ہیں۔

اس دور نے سب سے بڑی لعت ہم پہ جومسلط کی ہے۔ وہ یہی خیال ہے اور بی خیال غلط بھی نہیں ہم کی آپ کے ناجائز کام رشوت یا سفارش سے ہوتے تھے۔ اب آپ کے جائز کام ان دولعنتوں کے بغیر ممکن نہیں رہے۔ بر وفتر تھا ندلگتا ہے۔ آپ علم کاسمندر ہیں ہوتے ہیں۔ آپ شرفائے شہر ہیں سے ہیں۔ بڑے ہوں۔ ایک معمول سے کلرک کا انداز بھی آپ میں۔ آپ شرفائے شہر ہیں سے ہیں۔ بڑے ہوں۔ ایک معمول سے کلرک کا انداز بھی آپ سے ایسا ہوگا جیسے آپ کی سات پشتیں اس کی غلام رہ چکی ہیں۔ افسروں کی تو بات ہی چھوڑ ہے۔ ان کی تو دبلیز پر قدم رکھتے ہوئے کلیجہ پارہ پارہ ہوجا تا ہے۔ یہی ہے بی کی وہ فضا ہے۔ جرواکراہ کی صورت ہے جس کا ردعمل وہ کلا شکوف ہے جو ہمار نے نو جوانوں کے لیے کھلونہ بنتی جارہ کی صورت ہے۔ میں اس رویے کے خلاف بھڑک الحق ہے اور دو چارا سے افراد کو مارویے کی سوچیں سو پنے لگتا ہے جو میر سے خلاف بھڑک الحق ہوں تھے۔ بہتا ہوں کہ جس شرک کے لیے جہاد کی ضرورت ہوہ میں ساتھ ایسا انداز اختیاد کرتے ہیں تھی کہتا ہوں کہ جس شرک کے لیے جہاد کی ضرورت ہوہ سیرے پہلے میں میں بیروزگاری کا مارا ہوا جو خض بھی آتا ہے اس کی ذبان پہیرالفاظ سب سے پہلے میرے پاس بیروزگاری کا مارا ہوا جو خض بھی آتا ہے اس کی ذبان پہیرالفاظ سب سے پہلے میرے پاس بیروزگاری کا مارا ہوا جو خض بھی آتا ہے اس کی ذبان پہیرالفاظ سب سے پہلے

میں کشف اور پراسرار دو مانی قوتوں کا صول کے دور گار ہوں ، رشوت دینے کے لیے بھی پچھ نہیں '' ۔۔۔۔۔۔ گویا وہ اپنے دل سے بیہ بات ہمیشہ کے لیے واگز ارکر چکا ہے کہ روزی رسال خدائے رزاق و خالت ہے، کیا کرے وہ ؟ ۔۔۔۔ اس کے ساتھ ایک تسلسل سے جو پچھ ہوتا ہے اس کا روعمل یہی ہوسکتا ہے جو ہیں نے عرض کیا ، بخد اہمار سے سیاسی نظام نے ہمیں جس مقام پدالکھڑا کیا ہ، بخد اہمار سے سیاسی نظام نے ہمیں جس مقام پدالکھڑا کیا ہ، وہ اللّٰه کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ہماراایک ایک عمل اس کے برعم بہوتا ہے۔ اگر ہم دل سے عہد کر بھی لیس کہ ہم نے اس شرک کونہیں اپنا تا تو ہمیں دھونس دھاند لی سے مشرک بنا دیا جاتا ہے جبور کر دیا جاتا ہے کہ ہم ہرصا حب اختیار اور ہرصا حب افتدار کے سامنے جھک جا نیس تا کہ اپنے بچوں کے لیے تو کریاں حاصل کر سکیس ۔ اپنے لیے دووقت کا رزق پاسکیں ۔ اگر ہم ان فراعنہ کے توروں پاکھی ہوئی تحریران کا سکیس ۔ اپنے لیے دووقت کا رزق پاسکیس ۔ اگر ہم ان فراعنہ کے توروں پاکھی ہوئی تحریران کے بی نہیں ۔ اگر ہم ان فراعنہ کے توروں پاکھی ہوئی تحریران کے بی نہیں ۔ اگر ہم ان فراعنہ کے توروں پاکھی ہوئی تحریران کی تائید نہ کریں گو تو ہمار سے لئے نا داری وفلا حت کے موا کھی بھی نہیں ۔

اس حال میں روانی اعمال کا وہ حصہ جود نیاوی عل وعقد کے لیے ہوتا ہے اگر اس کے ذریعے اپنے معاملات میں رہنمائی حاصل کی جائے تو وہ ہر گزشرک نہیں بلکے ڈاکٹر ، طبیب، ماہر نفسیات یا وکیل کا مشورہ ہے۔ دعا اور دوا میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ خالق کا نئات نے شفا کو دعا کے رد عل میں اور دوا کے باطن میں رکھ دیا ہے۔ دعا کی افضلیت سے ہے کہ جب دوا ہمیں سو جھ نہ رہی ہوتو ہم اللہ تعالی کو پکارتے ہیں کہ شفاء کا ملہ تو ای کی ذات پاک کا خاصہ ہمیں سو جھ نہ رہی ہوتو ہم اللہ تعالی کو پکارتے ہیں کہ شفاء کا ملہ تو ای کی ذات پاک کا خاصہ ہمیں سو جھ نہ رہی کی دوا ہے، بیتو یقینی ہوجا تا ہے۔ اس ارشاد کے مطابق کہ 'لکل داءِ دواء ''یعنی ہر مرض کی دوا ہے، بیتو یقینی ہوجا تا ہے کہ ہمارے مرض کی دوا تو ہے لیکن ہم یا ہمارا تج بہ یا ادراک کی سبب سے اس دوا تک پہنچ ہوئے ہیں اور ہم رائی ہم نا گیا ہو ہوں ہاری کم مائیگی ۔ یہاں کا م آتی ہا اور ہمارا مریض خواہ وہ جسمانی مرض کا شکار ہو خواہ روحان مرض کا مخواہ اسے ہے کار کی کا مرض ستا تا ہو، خواہ دوہ جسمانی مرض کا مخواہ ہیں بھائیوں یا شریک حیات خواہ روحانی مرض کا مخواہ ہیں بھائیوں یا شریک حیات خواہ روحان مرض کا مخواہ ہم مرض سے شفایا تا ہے۔ دوحانیت میں بیسب امراض ہیں اور ہر کی کے باعتمائی کا مرض وہ ہر مرض سے شفایا تا ہے۔ دوحانیت میں بیسب امراض ہیں ہیں اور ہر کی کے باعتمائی کا مرض وہ ہر مرض سے شفایا تا ہے۔ دوحانیت میں بیسب امراض ہیں ہیں اور ہر

کر سند اور پراسرادرو وائی قوتوں واصول کے ایک ناتہ عرض کرتا چلوں کہ ارشاد ربانی کے مطابق ''یکسیٹے لیا ہے کہ ارشاد ربانی کے مطابق ''یکسیٹے لیا لیا مقافی السّماواتِ وَالاَرُضِ '' جو پیجھز مین وآسان میں ہاللّٰدی سنج پڑھتی ہوگی۔اس کا اپنا اثر بھی ای سنج کا مربون منت ہے، سواس کلیے کے مطابق کی سنج سے شفایا بی بھی حقیقت میں مربیش کو دوا

اس مضمون کی ابتدا کرتے ہوئے میں نے لکھا ہے کہ میں نے انواع واقسام کے روحانی سٹم مطالعہ کیے ہیں۔اس میں یہ بات مزید شامل کر لیجئے کہ میرے بزویک ہرعلم ایک ہی حقیقت کو یانے کے لیے ازل سے ابد کی جانب رواں دواں ہے۔ انسانی کاوشوں کا منبع ومنتباایک جذبہ ہے،ایک ہی تلاش ہےاورایک ہی سبب کودریافت کرنے کی طاقتوریا كمزوركوشش كادومرانام ہاوروہ ہے حقیقت كو پہچان كرمنزل عرفان كو پانا۔اس تلاش كے لا کھوں انداز ہیں۔ ایک افق سے دوسرے افق تک ایک سراب سے دوسرے سراب تک تلاش ہی تلاش ہےاہے اپنے روحانی سفر ہیں۔اپنی اپنی روحانی منزلیں ہیں۔اپنی اپنی ولائتیں ہیں۔ کوئی رنگوں سے کھیل کراپنی ولایت پارہا ہے تو کوئی لکڑی کے حسن میں غواصی كرر باب، كوني مثى يقريا حاك يشكلين تراش رباب اوركوني طبيعات وما بعد الطبيعات \* كعقدون كول كررما ب-سب كسب شعورى بالاشعورى طورياى شاه مكان ولامكان کی جا کری کررہے ہیں جی کہ جو تخص کچھ بھی نہیں کرتا، بظاہر بے کاراور بے معنی لگتا ہے۔ کون جانے صرف وہی کچھ کررہا ہواور کچھنیں تو سامان عبرت بن کر پچھ کرنے والوں کے ہوش وحواس درست تو رکھ رہا ہوتا ہے سائنسدان جے ہمارے بیشتر علماء بخت شک کی نظر سے و مکھتے ہیں، میرے نزدیک لحظ بحظ خدائے قدوی سے قریب تر ہوتا جارہا ہے۔ کیونکہ وہ برعم خویش صرف اور صرف تیج بولتا ہے ... سیج کوسیائی کا شوت سب سے پہلے ماتا ہے۔ میسب کچھ جومیں نے لکھاء ایک الی بات بتانے کے لیے لکھا ہے جو بہت سے دلول میں المصنے والے کتنے ہی سوالوں کا شافی جواب بن علق ہے اور وہ بات سے کہ دن رات

مقاماییا کی اتا ہے داپی ہے دو ہے چاری ہ بہت میں سرت میں میں ایک خص آتا ہے۔ نہایت معقول بہایت شریف بہایت در دمند دل رکھنے والا۔ اس کی بات من کرجی چاہتا ہے۔ کاش وہ قوت پاس ہوتی کہ میں چشم زدن میں اس کا مسلا کے ربتا مگرا پنی بساط کے مطابق دل سے دعا کی جاتی ہے ، پچھش تعویذ بھی دیے جاتے ہیں ، پچھ پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی دیا جاتا ہے مگر جلد ہی پیتہ چلنا ہے کہ پچھ بھی ہوا ، حالات سرمو بھی اپنی جگہ ہے بیں بلے ، وہ روحانی اعمال جو پینکڑوں بلکہ ہزاروں بارتیر بہدف ہو چے ہوتے بیں۔ تجربات کی کسوٹی پرصد فی صد درست ثابت ہو چے ہوتے بیں۔ کسی ایک معمولی ہے کام کے لیے بالکل برکار ثابت ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہیں۔ کسی ایک معمولی ہے کام کے لیے بالکل برکار ثابت ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہو ہیں۔ کسی ایک معمولی ہے کام کے لیے بالکل برکار ثابت ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہو ہیں۔ کسی ایک موتا ہے؟

اس سوال کا جواب طویل بھی ہے مختر بھی۔ طویل اس طرح کہ ایسافر دجس کا کا منہیں ہور ہا، اس کے اعمال دعا کا راستہ روک کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ایک صاحب کا کاروبار نہیں چل رہا۔ ہزاروں کوششوں کے باوجوداس کے کاروباری سلسلے وہیں کے وہیں ہیں نہ تدبیر یں کام آئیس نہ تقدیریں نہ دعا کیں نہ عملیات سے اطلات پتہ کے گئے۔ ملتان کے رہنے والے ہیں یہ صاحب وہاں سے اطلاع آئی کہ اپنے ہوی بچوں کو چھوڑ کر ایک غیر عورت کے چھل میں کھینے ہوئے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے، جب سے تہمیں ملی ہوں دن وگئی رات چوگئی ترتی کی ہے۔ تہمیں کیسے چھوڑ دوں؟ اس کے برعکس جب سے میصاحب اس محتر مہ سے ملے ہیں۔ ان کے نصیب میں زوال ہی زوال ہے۔ ظاہر ہے۔ یہاں دو نظر یوں کا نکراؤ ہے۔ یہوی کا دکھا ہوا دل بچوں کا باپ کی شفقت سے محروم ہونا ظاہر ہے۔ میں دوائی اعمال اس بندہ خدا کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میں دوائی اعمال اس بندہ خدا کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔

ایک نو جوان میڈیکل میں داخلہ چاہتا ہے۔ میں قوی سے قوی عمل آز ما تا ہوں۔ نتیجہ وہی ڈھاک کے نتین پات نکلتا ہے۔ میں بے بس ہوکراللہ کے حضور گڑ گڑا تا ہوں کہ باراللہ، یہ نو جوان ذہین بھی ہے۔ داخلے کا حقد اربھی ہے۔ آرز وبھی جائز ہے پھر کیا ہے؟ کیوں اس کا کام نہیں ہوتا؟ شام کو اس نو جوان کے والدین آجاتے ہیں اور کہتے ہیں ..... "صاحب ہمارے بچے کے لیے دعانہ کریں۔ وہ آپ کے پاس آتا ہے تو ہم مصلّے سنجال کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہماری ماہوار آمدن سے تو گھر کے اخراجات بھی پور نہیں ہو پاتے۔ ہم کیسے اپنے بیٹے کومیڈیکل میں داخلہ لے دیں۔ چھ بچیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں۔ ہم تو ان کی شادیاں بھی نہیں کر سکتے۔ تب مجھے پنہ چاتا ہے کہ کس قوت نے دعاکوروک رکھا ہے۔

میں ایس سیکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں ،کسی نے ماں باپ کوناراض کررکھا ہے۔کوئی کسی کاحق مار کرمظلوم بنا بیٹھا ہے،کوئی اپنی غیرت کو بھ کر آتا ہے تو کوئی ایمان کا سودا کر کے ۔ایے لوگ قدرت کی گرفت میں ہوتے ہیں۔ان کاحل کسی روحانی آدی کے پاس نہیں ہوا کرتا ۔۔۔ بدکاریاں ، بے راہر ویاں ،رزق حرام ،غصب ،فریب اورای قبیل کی دوسری بدصور تیاں آپ کے زوال ،افلاس اور بیماری کا سبب ہوں تو علاج آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ۔۔۔۔ تو ہے بیجئے آئندہ ایسے اعمال سے دورر ہے کا عہد کیجئے ۔۔۔۔۔ اور ایک سالسل کے ساتھ اس نئی اور شاداب زندگی کو اپنا نے رہے ، شاید وہ غفور الرحیم آپ کو معاف فرمادے اور آپ کی خوشیاں اور صحت وسلامتی واپس آجا ہے۔

سحرجادوٹو نہ ٹو ٹکالوگوں کی چیرہ دستیاں، حاسدوں کا حسد، ستاروں کی چالیں، ظالموں کا ظلم ، ان سب کا علاج ہے۔ ہرشے سے نیٹا جاسکتا ہے کیونکہ اگر آپ مظلوم ہیں یا کسی کے ڈھے ہوئے ہیں تو آپ حق پر ہیں۔ ایک ایک روحانی لفظ ہر لمحد آپ کی مدد کے لیے مستعد ہے۔ فعال ہے گر آپ کا اپنا براعمل خود آپ کی اپنی کاوش ہے آپ کو چھٹکارا دلاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہیں۔

میں ایک درولیش کے پاس بیٹا تھا۔ ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا۔۔۔''بابا جی!میری ترقی اصولی طور پر اب ہونی چاہئے یعنی Due ہے مگر میر افسر رشوت مانگتا ہے وہ ہر ماتحت سے رشوت لیٹا ہے تب اس کے کاغذات ترقی کے لیے آگے بھیجتا ہے۔ آپ دعا کریں کہ میرا

جناب وعاکے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت، سائل کے باطن پر بھی ایک گہری نگاہ ڈالنی

پڑتی ہے کہ کہیں اپنا مواخذہ نہ ہوجائے۔ لہذا جن کے کام نہیں ہوتے، اگر اس کا سبب ان

کی اپنی ذات میں ہے تو وہ اپنا چارہ کریں، حق کو پہچائیں، ناحق کو ترک کریں، جتنی

زیاد تیاں کی ہوں۔ اتی نیکیاں لوگوں ہے کر کے اپنے اعمال کا میزان برابر کریں اور جہاں

تک ممکن ہوان لوگوں کو تلاش کر کے ہرصورت کفارہ اداکریں جوان کے ڈے ہوئے ہیں۔

پر تو تھا طویل جواب کا نمونہ۔ اب رہا کہ اس سوال کا مختصر جواب کیا ہے، تو جناب مختصر

جواب یہی ہے کہ انسان خواہ سارے جہاں کے علم اور ہنرچائے لیے، رہتا تو انسان ہی ہے

ہیں نہ کہیں اس کی تمام صلاحیتیں فیل ہوجاتی ہیں۔ تب ابن عربی کا تول یاد آتا ہے۔

ہیں دہتا ہے خواہ کتا تنزل کیوں نہ اختیار کرلے!''

ہیں اس دور میں اس انداز کی باتوں کو شرع خراشی ہی تصور کرتا ہوں مگر مجبور کی ہے کہ

ہیں اس دور میں اس انداز کی باتوں کو شرع خراشی ہی تصور کرتا ہوں مگر مجبور کی ہے کہ

کر کشف اور پراسرار دو مانی تو تون کا صول کی کی گری گری کا میں ان با توں کو میرا موضوع ہے دو حانیت اور اس سے وابستہ ہوتے ہوئے ممکن نہیں کہ میں ان با توں کو روک لوں۔ ان کو پوری شدو مدے بیان کرنا اور اس میں معذرت خواہا نہ انداز اختیار نہ کرنا سب سے بردا روحانی پیرا ہیے ہیں تہد دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کوتن پر چلنے کی حق کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کوتن پر چلنے کی حق کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور است جنا کرد کھے۔ یہی بات حرز جاں بنا کرد کھنے کی ہے۔ یہ بیس تو ہر عمل ، ہر چلد ، ہر روحانیت باطل ہے۔ بعض بات حرز جاں بنا کرد کھنے کی ہے۔ یہ بیس تو ہر عمل ، ہر چلد ، ہر روحانیت باطل ہے۔ بعض اوقات ہم نے لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کوتن پرست بنا رکھا ہوتا ہے مگر ہم حق پرست ہوتے نہیں۔ اپنا ہی کا سب کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔

اس بقذرظرف تشریح کے بعد میں ایک ایساعمل پیش خدمت کر رہا ہوں جو کسی اعتبار سے بھی اسم اعظم سے کم نہیں۔اس پڑھل کرنے والے چیرت انگیز نتائج پائیں گے۔قارئین کا تھنہ ہے اسے خوب مجھ لیجئے۔ دو تین بار پڑھ کراس کی تفصیلات کو اپنے ذہن میں بسائیے پھڑھل سیجئے۔

> بعد نمازعشاء، (یااس وقت کیج جب آپ نے سوجانا ہو) ۱: در و د تجینا گیارہ مارہ

ب:إنَّمَا آمُرُهُ إِذَا آرَادَ شَيئًا أَنُ يَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُون - اكس بار

## مر کف اور پرامراروطانی قوقوں کا صول کا کھی اور پرامراروطانی قوقوں کا صول کا کھی اور پرامراروطانی قوقوں کا صول

اب اپنی آرزو کے بارے میں چند سینڈسو چئے بیکوئی بھی آرزوہو عتی ہے۔ مثلاً

ا۔ آپ دولت مند مگر حلال ذریعے سے دولت مند بنا جائے ہیں۔

۲۔ آپ خوبصورت بیوی کے شوہریا خوبصورت شوہر کی بیوی بنتا چا ہے ہیں۔

س۔ آپزبروست صحت کے مالک بنتاج ہتے ہیں، بیاری سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔

٣ آپايارياناچائين-

۵ سائنسدان، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ سی ایس انسر بننا چاہتے ہیں۔

٧- اعلی درج کے کرکٹر بنتا جاتے ہیں۔

٧- روحاني آدى بناچا ہے ہیں۔

٨ آپكارهاصل كرنا چا يخ بين \_ياايى كوئى مخصوص شئے حاصل كرنا چا بتے بين - ٨

جوبھی تمنا ہے جوبھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔اس مل سے حاصل کر سکتے ہیں۔
آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ مذکورہ درود شریف، مذکورہ آیت کہ موئی تعداد کے مطابق پڑھ
کراور پانچ سات سانس لے کرآ تکھیں بند کرلیں۔جسم کو ویسے ہی ڈھیلا چھوڑے رکھیں اور
یہ تصور کریں کہ وہ آرز ویا وہ تمنا جو آپ کے دل ہیں ہے پوری ہوچکی ہے۔تصورہی تصور ہیں
اس آرزو کے پورا ہونے کے بعد کے منظر کو اتنی تفصیل سے دیکھیں جسے حقیقاً وہ سب چھ
آپ کی زندگی ہیں موجود ہے۔مثلاً ہم کوئی ایک مقصد سامنے رکھ کرایک منظر تصور ہیں
بتاتے ہیں تا کہ بات پوری طرح آپ کی سمجھ ہیں آسکے۔

فرض کیجئے ہم نے آیک اعلیٰ عہدہ حاصل کرنا ہے مثلاً ہمارے پاس انجینئر نگ کی و خرص کیجئے ہم نے آیک اعلیٰ عہدہ حاصل کرنا ہے مثلاً ہمارے لیے سی محکمے میں نوکری و خری ہے ہیں ہے ہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہایت اچھے اور شرنا بہتر ہے اپنی چشم تصور میں یوں منظر بنا کیں گے کہ ہم اپنے آپ کو نہایت اچھے اور شاندارلہاس میں کری پر بیٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے آگے شایان شان ٹیبل ہے جس پر متعدد فائلیں اور ایسی ہی دوسری آفس کے استعال کی چیزیں بڑی ہیں۔ ہم لیعنی میں اس جگہ دی طور پر مطمئن ہوں چرے پر سکون ہے۔ صحت وسلامتی کے مکمل آثار ہیں۔ مختلف

چرکشنادر پراسرار دومانی قوتوں کا حصول کے کہا گئا دوں پر دستخط کر دہا ہوں۔ محکمے میں میری گئان، مخت میرے پاس آرہے ہیں۔ مختلف کا غذوں پر دستخط کر دہا ہوں۔ محکمے میں میری گئان، مخت اور ذہانت کی شہرت ہے۔ میرے افسر مجھے سے خوش ہیں۔ وہ مجھے اپنے آفس میں بلاتے ہیں۔ میرااحترام کرتے ہیں۔ مجھے بڑے بڑے پراجیکٹ تفویض کیے جارہے ہیں۔ میں ان پراجیکٹس پر پورے انہاک اورایمان داری سے کام کر دہا ہوں۔ میرے چار سوآ سودگیوں اور خوشحالیوں کا دور دورہ ہے پھر تصور ہیں تصور میں اپنے آپ کو فیلڈ میں لے جا کیں۔ وہاں بڑی وضاحت سے کام ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اپنے آپ کو ان کا موں کا معائد کرتے ہوئے دیکھیں۔

ای طرح اگرآپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی از دوا بھی زندگی کی تصویر میں بنا کمیں۔ خوبصورت بیوی یا خوبصورت شو ہر کو اپنی زندگی میں دیکھیں، چیسے گھر کا آئیڈیل آپ کے ذہن میں ہے۔ وہ گھر خیالی و نیا میں بسائیں۔اگر کسی مخصوص کر دار سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسے اپنا شریک بنا کر بی خیالی فلم اپنے تصور کی سکرین پر چلائیں۔ پوری پوری تفصیلات کودیکھیں۔

بعینہ اگر آپ کسی مرض سے خلاصی پانا جاہتے ہیں یا طاقتور جسم کے تمنی ہیں تو اپنے آپ کواس حالت میں دیکھیں کہ آپ کے عضلات میں بجلیاں بھری ہوئی ہیں۔ آپ اس مرض سے صحت پاچکے ہیں۔خوبصورت ہو چکے ہیں، زندہ دل بن چکے ہیں۔ آپ کے ہونٹوں پرلا فانی مسکراہٹیں ہیں۔

ان مثالوں ہے آپ خوب مجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی تمنا کوذیمن میں رکھ کر کیا منظر و کیھنے ہیں۔ مختصر لفظوں میں بیدخیالی پلاؤ پکانا ہے گریفین مانیں کہ اس عمل کودل و جان ہے کیا بیدخیالی پلاؤ نہیں رہے گا بلکہ صد،، فیصد بید منظر ایک حقیقت بن کر آپ کی زندگی میں آ جا کمل گے۔

اس عمل میں ایک گریادر کھنا بہت ضروری ہے۔ وہ گر ہے کہ آپ کے ذہن میں بار بار یہ بات آئے گی کہ آخرالیا کیسے ہوگا؟ بس یہی آپ نے نہیں سوچنا۔ اس کی تھوڑی تی تفصیل

ہے خالق و مالک کا ئنات کا کمپیوٹر ہے یہ پوری کا ئنات اس کمپیوٹر کے کنٹرول میں ہے ہی بات میں اس انداز میں اس لیے کہدر ہا ہوں کہ آج کی معلومات کے مطابق یمی طرز قکر درست ہو برآ دی کی بچھ میں نہیں أَسْكَتِين \_ يجه يون مجهدين كالله تبارك وتعالى كالبنافر مان به.... والله مُحِيطٌ بكُلّ شَبيء "....الله ني ہرشت كا حاطه كر ركھا ہے۔ ظاہر ہے۔ بيا حاطه ایک كمپيوٹرائز وسٹم ہے۔اس بڑے سٹم کا ایک چھوٹا سٹم ہمارے اندر بھی لگا ہوا ہے۔ جب ہم ایک خاص اندازیں بوے سٹم میں ایے چھوٹے سٹم کوشم کرکے اپنی خواہشات بوے سٹم کے سپرد كرتے ہيں تو اس سم كے ياس بوے زبروست اختيارات اور كچھ كرنے كى طاقتيں لامحدود موتی ہیں۔ ہم زندگی میں بیشتر چیزوں کے یامقامات کے حصول میں صرف اس لیے ناکام رہتے ہیں ہم کیوں اور کیے کے خصول میں کھنے رہتے ہیں ہمیں پھنا بھی پڑتا ہے اس لیے کہم بہت محدود ہیں۔فورا ہماری حدودسا منے آجاتی ہیں اس لئے ہم سوچے ہیں کہ ایما کیے ہوگا؟ کیے ہوسکتا ہے؟ لیکن جب ہم درمیان کے استدلال کوختم کر کے صرف وہ منظرد مکھتے ہیں جس کی ہمیں آرز وہوتی ہے تو ہم اس لامحدود تون کے حامل عالمی و ماغ یا عالمی کمپیوٹر کے سپر داس منظر کوکر کے اس بات سے بے نیاز ہوجاتے ہیں کہ وہ اس نتیج کو كيے ہمارى زندگيول ميں لائے گا-اس كمپيوٹرسٹم كووه وه طريق معلوم بيں جو ہمارے خواب وخیال میں بھی نہیں ہوتے۔

اس بات کو بھول جائے۔ یہ آپ کے اندر کی منفی لہرہے جو بار بارا بھرے گی ، آپ کا مسخراڑائے گی کہ کس مصیبت میں آپ آپ کو ڈال رہے ہو، کیا احتقافہ طریقہ اختیار کر رہے ہو۔ کیا احتقافہ طریقہ اختیار کر رہے ہو۔ اس کمح آپ نے صرف ایک جملہ کہنا ہے ۔۔۔۔۔''اے میرے باطن کی منفی لہر تو جھوٹی ہے۔ فی الفور میرے اندرے رخصت ہوجا۔ میراحمل درست ہے اور وہ جواپ

تصوریں دیکھ رہا ہوں یقینا ہو کر کہے گا' سسیہ کہٹر پھراپے عمل کی طرف راغب ہو جائیں میں آپ کو بار باریقین دلاتا ہوں کہ اس عمل میں دیکھا جانے والامنظر ۹۹ فیصد ہوکر رہے گا۔ایک فیصد صرف یہ ہوگا کہ اگر منظر آپ کے لیے خطرناک ہے تو اس کی نوعیت بدل دی جائے گی اور عالمی کمپیوٹر خوداس کی اصلاح کرے گا مگرردعمل غیرور ہوگا۔

ہرفقیر جواک نگاہ ہے آپ کی ونیا بدل دیتا ہے۔ ای گرکواستعال کرتا ہے۔ اس کی ذات میں یقین کی منزل اس حد تک بڑھ گئی ہوتی ہے کہ وہ ایک بار آپ کے لیے اچھاسوچتا ہے یا کوئی مخصوص تمنا کرتا ہے تو عالمی کمپیوٹر فی الفوراس کی اس سوچ کو قبول کر کے مستعدد ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ اس کو روحانی تصرف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو صاحب امر ہونا بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے سلطے صدیوں سے جاری و ساری ہیں۔ ان کی توضیحات مختلف وقتوں میں بدلتی رہتی ہیں۔ وہ کمپیوٹر جے انسان نے آئ دریافت کیا ہے اور جو آج کی دنیا میں سب سے بڑی جیرت انگیز ایجاد ہے، یہ ایجاد نہیں صرف دریافت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی شہنشاہی میں یہ ایک ادنی ساسٹم ہے۔ ہے موف دریافت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی شہنشاہی میں یہ ایک ادنی ساسٹم ہے۔ ہے جو میں نے شروع میں کھی بہت ہی تبیاں ہیں۔ ان میں '' ماسٹر ک' ' یعنی کلیداعظم وہ ہیں۔ اس سٹم ہے کام لیخ کی بہت ہی تبیاں ہیں۔ ان میں '' ماسٹر ک' ' یعنی کلیداعظم وہ ہے۔ جو میں نے شروع میں کھی ہے۔ اِنّہ مَا اُمُورُہُ اِذَا آزَادَ شَیْفُ اَن یَقُولُ کَ اَنْ مَا مُورُہُ اِذَا آزَادَ شَیْفًا اِن یَقُولُ کَ اَنْ مَا مُر کُورُہُ اِنْ اَنْ یَقُولُ کَ اَنْ مَا مُر کُلُ کُنُ ہے تب وہ اور وہ شے ہوجاتی ہے۔ اور کہتا ہے ہوجا اور وہ شے ہوجاتی ہے۔ '

یمی امر کا ئنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے جس کی لامتناہی قو توں ہے ہم اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کا حصول کرتے ہیں اس کمل پرمیری رہنمائی میں کمل پیرا ہونے والے افراد چند دنوں، چند ہفتوں یا چند مہینوں میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔ زیادہ دیرلگانے والے وہ ہوتے ہیں جوایٹی منفی لہریر قابونہیں یا سکتے۔

ایک وضاحت باقی ہے اور بہت ضروری ہے۔اس مثق میں اپنی آرزوسامنے رکھتے

ہوئے ناممکن باتوں کا نہ سوچیں ۔ مثلاً میر کہ میں ابدی زندگی پاچکا ہوں۔ مثلاً میر کہ میں چند لمحوں میں چند دنوں یا ہفتوں میں دنیا کا سب سے امیر آ دمی بن چکا ہوں۔ درجہ بدرجہ خواہشات کاتعین کریں اوران کے پورا ہوجانے کے مناظر چشم تصورے دیکھیں۔مثلاً اگر آپ بالکل کنگال ہیں تو پہلے اپنے رزق کے کھلنے کا ٹارگٹ بنا کیں۔جب بیٹارگٹ حاصل ہوجائے توانی تیزتر تی اور مالی حالت کی بہتری کے مناظر دیکھیں۔اس طرح رفتہ رفتہ ہے شک اربوں کھر بوں تک پہنچ جائیں ضروراییا ہوگا۔ بیدورجہ بدرجہ تعین اس لیے ضروری ہے كهاكرآپ نے كسى شئے كى انتها كواپنا كريہ منظرد مكھنے شروع كرديج تومنفى لېرجھى اتنى شديد اور طاقتور ہوگی اور منفی لہرا پی تمنا درست انداز میں طاقتور انداز میں عالمی کمپیوٹر کے سپر د کرنے کی صلاحت کومفلوج کردیت ہے۔عالمی کمپیوٹرکو پھ ہی نہیں چاتا کہ آپ جا ہے کیا ہیں۔الہذا درجہ بدرجہ اپنی تمناؤں کی ترتیب بنائے اور اس نایاب عمل سے فائدہ اٹھائے۔ میرے پاس جولوگ اینے معاملات لے کرآتے ہیں ان کا ۲۰ فیصد اس عمل سے پائیے تھیل کو پہنچایا جاتا ہے۔ دعا کا اصول بھی یہی ہے کہ دعا مانگ کریقین رکھیں کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ صرف اس کا ظہور باقی ہے مگر دعا میں بھی ہمیشہ بداصول یا در کھیں کہ بیشتر دعا کمیں منفی لہر بر باوکر دیتی ہے۔علاوہ ازیں دعا مانگنے والے کا اپناذ ہن صاف نہیں ہوتا سو وهمهم دعائيں مانگتا ہے جن كاكوئي نتيج نبيں نكلتا۔

## روحاني خط

در بارسر کاررسالت پناہ مدینہ منورہ میں بصد بجز حاضرتھا کہ مجھے اونگھ آئی۔ دیکھا ہوں ایک بہت من رسیدہ ہزرگ ایک چا بی نکال کر مجھے دیتے ہیں۔ چا بی لینے کے بعد میں چونک جاتا ہوں۔ باب جبریل کے باہر وہی بزرگ بیٹے قرآن علیم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ حافظ علطی نہیں کھا تا تو ان کا نام بابا کرم الہی صاحب تھا۔ مدتوں پہلے پاکستان سے مدینہ منورہ گئے تو پاسپورٹ بھاڑ کر بھینک ویا۔ پھر جج کرنے بھی نہ گئے کہ کہیں وہاں جاکر موات نہ پاجا ئیں۔ قرب رسول میں فنا تھے بھش رسول اوڑھنا بچھونا تھا۔ میں بابا صاحب

### کر کشف اور پراسرارروحان قر قوں کا صول کی کی گئی ہے ۔ کے پاس بیٹھ گیا۔ خاموش مؤدب تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور فرمایا....کا کا کی گل اے؟''(الڑ کے کیابات ہے؟)

میں نے عرض کیا کہ ابھی ابھی آپ نے مجھے مجد نبوی کے اندرایک چابی عطا کی ہے۔ وہ چابی دے دیجے۔ باباجی نے اپنی ایک کالی میں سے ایک کاغذ نکال کر دیا اور فرمایا۔ یہ پوری کا ننات کی چابی ہے جب چاہولگالواور جو دروازہ چاہوکھول لو۔

میں نے دیکھا۔اس کاغذ پر در د تنجینا لکھا تھا۔ بیر کاغذ آج بھی میرے پاس ہے۔اس سے درود تنجینا نقل کر کے لکھ رہا ہوں۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَاَصْحَابِهِ صَلَوةً لَنَ جَمِينَا بِهَا مِنُ جَمِيعِ الْحَاجَاتِ تُنَجِينَا بِهَا مِنُ جَمِيعِ الْحَاجَاتِ تُنَجِينَا بِهَا مِنُ جَمِيعِ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنُ جَمِيعِ السَّيَاتِ وَتُرفَعُنَا بِهَا عِنُدَكَ اَعُلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنُ جَمِيعِ السَّيَاتِ وَتُرفَعُنَا بِهَا عِنُدَكَ اَعُلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اللَّهَ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ ال

بروزجمعة المبارك يمى درود پاك ٩ بج صبح يدي البج تك پر ها جائے گا ـ كوئى العداد مقر رئيس عنسل كر كے يا كم ازكم وضوكر كاس كا وردكريں ـ ايك گلاس پانى سامنے ركھيں ـ اس پروفناً فو قناً يدرود پاك دم كرتے جائيں ـ ساڑھے گيارہ بج دعا كے ليے ہاتھ الله ائيں \_ خشوع وخضوع ہے دعا مائكيں ، پھر پائى كا گلاس پى جائيں اوراميدوائق ركھيں كه اللہ تبارك وتعالى آپى ہر جائز آرز و پورى فرمائيں گے ۔ (٣)

## تصوف اورعرب

یہاں میں کچھالیی معروضات پیش کرنا جا ہتا ہوں جو کسی حد تک میرے مسلک کو واضح کرسکیس گی۔

لفظ روحانیت ایک اصطلاحی لفظ ہے اور آج کے اس دور میں عام طور پر ماورائی علوم سے متعلق ہے۔ ہر خص نے ایک خاص مفہوم اپنے ذہن میں وضع کر رکھا ہے کہ روحانیت کیا ہے یا لفظ روحانیت سے مراد کیا ہے۔ ایسے اصطلاحی لفظ ہرفن ، ہر ہنر اور ہر شعبہ علم میں انسانوں نے طے کرر کھے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص نظر یے کو بیان کرنے کے لیے بار بار لمبی چوڑی تشریح نہ کی جائے ، بلکہ اختصار سے کام لیتے ہوئے کم سے کم وقت میں ایک معلوماتی پیرائے کو کھی پڑھا ور سمجھ لیا جائے۔

ہم ایک محفل میں کہتے ہیں .... '' لیجے لطیفہ سنیے'' .... عربی زبان میں یہ لفظ ہرگز ان معانی میں استعال نہیں ہوتا جن معانی میں اردو ہو لنے والا طبقہ استعال کرتا ہے۔ اس طرح یہ لفظ روحانی منازل میں چھا ہے بدنی مقامات کا نام ہے جنہیں لطائف ستہ کہا جاتا ہے اورلطیفہ قلب لطیفہ روح ، سر ، خفی ، اخفی وغیرہ کے نام ہے موسوم کیے جاتے ہیں مگر ہم عام طور پر اسے مزاحیہ بات کے لیے استعال کرتے ہیں ۔ سائنس میں نظریۂ اضافت ، ادب میں نظریۂ وجودیت ، روحانیت میں مسلک وحدت الوجود اور وحدت الشہو دائی اصطلامی مثالیں ہیں جن کا نام ونشان بھی احادیث معتبرہ یا قرآن پاک میں نہیں میے خالصتاً انسانی مثالیں ہیں جن کا نام ونشان بھی احادیث معتبرہ یا قرآن پاک میں نہیں میے خالصتاً انسانی تراکیب ہیں مگرسب کی سب فی الفور ہمارے سامنے اس تشریح کوختم کردیتی ہیں جوان کی تہدین یوشیدہ ہوتی ہے۔

ہمارے ہاں لفظ فرہب دین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مگر عربوں کے ہاں اس

کی کشف اور پراسرار دو مانی قوتوں کا صول کی گھا ور پہنے ہیں۔ میں بہت سال پہلے عربتان میں بغرض ملازمت گیا تو ایک عرب نے بھوے یہ چھا ور معنی ہیں۔ میں بہت سال پہلے عربتان میں بغرض ملازمت گیا تو ایک عرب نے بھوے یہ پھوے یہ پھوے یہ ہواں کہ تم حنی ہو ما لکی ہو یا صنبی و پڑا کہنے لگا اسلام تو وین ہے۔ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم حنی ہو مالکی ہو یا صنبی و شافعی .... تب مجھے یہ پیتہ چلا کہ عربوں کے ہاں اس لفظ کو فرقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مذہب کے معنی چونکہ داستہ ہے البذاعر ہوں کے ہاں یہ لفظ اس خاص مسلک کے لیے استعمال ہوتا ہے جے آپ نے اختیار کیا ہو۔ قصہ مختصر یہ کہ اصطلاحی نام انسانی وضع کر دہ اجمالی نام ہوتے ہیں۔ جو ہم علمی وروحانی مقصد کی وضاحت کرنے کے لیے تر تیب دیے جاتے ہیں تا کہ بات مختصر سے مختصر کی وضاحت کرنے کے لیے تر تیب دیے جاتے ہیں تا کہ بات مختصر سے مختصر کی وضاحت کرنے کے لیے تر تیب دیے جاتے ہیں تا کہ بات مختصر سے مختصر کی جا سکے۔

ای طرح کا ایک اصطلاحی لفظ تصوف بھی ہے۔ یہ بالکل بھے ہے کہ بید لفظ قرآن کیم یا احادیث مبارکہ سے ہرگز ثابت نہیں بلکہ بید لفظ اسلام کی آمد سے کہیں بعد میں بنایا ۔۔۔۔ یا اپنایا گیا۔کوئی اسے اصحاب صفہ کی مناسبت سے لفظ صوف سے مشتق مانتا ہے، تو کوئی صفا سے تصوف اور صوفی کارشتہ جوڑتا ہے۔ آج تک تمام طبقہ ہائے فکر اس کے مادہ پر شفق نہیں ہو پائے۔ تاہم مسلسل استعمال کے بعد آج بید لفظ ایک جہان معنی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوئے سے نصوف کو ماننے والے یااس کی مخالفت کرنے والے دونوں گروہ خوب جانتے ہیں کہ اس کے کیامعنی ہیں۔۔

ہاں یہاں یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ اکثر لوگ نجوم، راس، علم الاعداد، پامسٹری، جعفر، فال وغیرہ کو بھی تصوف کے زمرے میں شامل کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات نادرست ہے وہ اس لیے کہ یہ سب روحانی ہنرتو کہلا سکتے ہیں، لیکن ان کا تصوف شے دور کا واسط بھی نہیں ہے۔ جن بھوٹ بھیجنا، جن بھوت نکالنا حب وبغض کے تعویز لکھنا، کشادگی کا رکی سبیل کرنا یا کسی موکل کو حاضر کرنا، سب روحانی ہنر ہیں اور مخفی علوم کہلاتے ہیں ۔ تصوف رکی سبیل کرنا یا کسی موکل کو حاضر کرنا، سب روحانی ہنر ہیں اور مخفی علوم کہلاتے ہیں ۔ تصوف سے ان کا واسط نہیں ۔ یہ سب عامل آر دھلیات کی دنیا کے شاہ کار ہیں مگر تصوف کے میدان میں ان کی کچھ حقیقت نہیں ہمارے دور کے عظیم صوفی ہزرگ مولا نا اللہ یا رخان نقشہندی میں

''تصوف کے لیے نہ کشف وکرامات شرط ہے نہ دنیا کے کاروبار میں ترقی دلانے کا نام تصوف ہے نہ تعویز گنڈوں کا نام صوف ہے۔ نہ جھاڑ پھونک کا نام تصوف ہے نہ مقد مات جیتنے کا نام تصوف ہے۔ نہ قبروں پر بجدہ کرنے اوران پر چادریں چڑھانے اور چراغ جلانے کا نام تصوف ہے اور نہ آنے والے واقعات کی خبردیے کا نام تصوف ہے نہ اولیاءاللہ کو نیبی ندا کرنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا تصوف ہے نہ اس میں کشفیداری ہے کہ پیرکی ایک توجہ ہے مرید کی پوری اصلاح ہو جائے گی۔ نہ اس میں کشف والہام کا صحیح اتر نالازمی ہے اور نہ وجدوتو اجداور رقص وسرود کا نام تصوف ہے، یہ سب چیزیں تصوف کا لازمہ بلکہ میں تصوف اسلامی کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ ساری خرافات اسلامی تصوف کی عین ضد ہیں۔'

اس دہشت زوہ کردینے والے بیان کے بعد مولا نا ہی کہ الفاظ میں بیکھی سننے کہ تضوف آخر ہے کیا۔مولا ناایک اقتباس کے ذریعے فرماتے ہیں۔

''نصوف وہ علم ہے جس سے تزکیہ نفوس اور تصفیۂ اخلاق اور ظاہر و
باطن کی تعمیر کے احوال پہچانے جاتے ہیں تا کہ سعادت ابدی حاصل
ہو،نفس کی اصلاح ہو اور رب العالمین کی رضا اور اس کی معرفت
حاصل ہواور تصوف کا موضوع تزکیہ، تصفیہ اور تعمیر باطن ہے اور اس کا
مقصد ابدی سعادت حاصل کرنا ہے۔''

گویا مولانا کے مطابق تصوف نام ہے اس بات کا کہ وہ افعال جو قرب الہی کا باعث بنیں ان پڑمل کیا جائے اور جو مل وفعل اللہ ہے دوری کا باعث بنے اے ترک کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ کسی عمل یا انداز کوتصوف ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ علوم مخفی جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اگر چہ تصوف ہے براہ راست کچھ تعلق نہیں رکھتے مگر ابتداء میں قریب قریب تصوف کا ہرمتلاثی ان علوم کو حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جب

### چاتا ہوں تھوڑی دور ہراک راہرو کے ساتھ پہنچانتا نہیں ہوں ابھی راہیر کو میں!

وہ ہراس علم سے بہرہ ورہونے کی کوشش کرتا ہے جے روحانیت بھتا ہے یا روحانیت کے حصول میں مرومعاون سجھتا ہے مگر وہ جوں جوں آگے بڑھتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ بیسب ظنی اور قیاسی علوم ہیں۔ لہذاوہ جلد ہی اپنی اصلاح کر کے اصل جادہ ومنزل کے حصول میں کوشاں ہوجا تا ہے ، یا پھران علوم کی بھول بھلیوں میں گم ہوجا تا ہے ۔ ہاں بیعلوم سفر روحانی میں کچھنہ کچھ کام ضرور آتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ بیشتر لوگ ' سلوگ' سے وابستہ لوگوں کو بالضرور ان علوم کا ماہر بھی سجھتے ہیں اور بعض اوقات بیعلوم انسان کے عام مسائل کوسلجھانے میں بے حدمددگار بھی ثابت ہوتے ہیں۔

اوپردیے ہوے اقتبات کے مطابق حضرت مولا نااللہ یار نے تو ان علوم کوتصوف کی ضدقر اردیا ہے گریس ایسانہیں ہجھتا۔ میرے خیال کے مطابق ہروہ علم جو بی نوع انسان کو فائدہ پہنچائے اسے جانے یا استعال کرنے سے روح تصوف کو پچھ ذک نہیں پہنچا۔

''الاعدمال بالنیات ۔' تمام کام نیتوں کے مطابق اپنامفہوم رکھتے ہیں۔ سوئیت اگر نیک ہواوراس عمل کی سرانجام دہی ہیں شرک کا پہلونہ نکلتا ہوتو اے عمل ہیں لا نا بعض اوقات فرض ، وجاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں ہرساس ہجھی ہے کہ بہواس پرجادو کراتی ہے۔ ہر بہو بھی جو ابا یہ یعین رکھی ہے کہ ساس نے اس پر کالاعلم کرایا ہے۔ ان پڑھ کہوں ہیں بھی یہ اعتقاد پایا جاتا ہے۔ سواب ایک ایسا محف جو ان افراد کی میں پڑھے کھوں ہیں بھی یہ اعتقاد پایا جاتا ہے۔ سواب ایک ایسا محف جو ان افراد کی مراس یا بہو کی بیماری ہیں اس مسلسل منفی سوج کا کہ ساتھ ہے جو دون رات اس خاتون پر مسلط رہتی ہے۔ اگر چند بتیاں یا چند قش نیک نیتی کے ساتھ اسے تھا کر بیدی بیتین دلا دیا جائے کہ ان کے اثر سے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور آئندہ بہو ساتھ اس یا ساس کے خلاف ساس یا ساس کے خلاف ساس یا ساس کے خلاف بہوقش تعویذ کرائے کی مجائے ہے دل سے اسے کے خلاف ساس یا ساس کے خلاف بہوقش تعویذ کرائے کی مجائے سے دل سے اسے

چاہنے گلے گی، تو پیقش تعویذ ان خوا تین کو دے دینا میں فرض منصبی سمجھتا ہوں ، کیونکہ انہیں یقین دلانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا ، البتہ پی تلقین بھی روحانی معالج کا فرض ہوتی ہے کہ آئندہ پیخوا تین ایک دوسری کے ہارے میں غلط نہ سوچیں۔

اس مثال سے بیرنہ سمجھا جائے کہ ساس بہو صرف وہم میں ہی گرفتار ہوتی ہیں۔ نہیں ایسانہیں ہے۔ بعض حالات میں بید تقیقت بھی ہوتی ہے کہ ساس بہویا اور رشتوں پروہ دوئی کے ہول یا دشمنی کے ،ایسے عملیات ایک دوسرے کوزیر کرنے کے لیے کرائے جاتے ہیں، البتة ان کی اوسط پندرہ فیصد تک ہے، پچائی فیصد وہم ہوتا ہے۔

دراصل اس کا تنات میں جو کھ ہے ایک دوسرے سے مرحبط ہے۔ بلکہ میں کئی بار کہہ چکاہوں کرسائنس ہی سائنس ہے۔ بیعلوم بھی اب رفتہ رفتہ سائنس کے دائرہ کار میں آتے جاتے ہیں۔ہم انسانوں نے بہت مدت پہلے شعوری احاطوں میں نہ آنے والے واقعات یا كيمياوي كرامات كوسحر، جاد واورجن جعوت، پريت مجھ ركھا تھا اور ايك جوم اوہام تھا جوسمنے میں بی نہ آتا تھا۔ مگراب یہ بادل چھٹتے چھٹتے درست وضاحتوں کے بعدا پی اصل شاہتوں كساته في مارك سائفة في الله بالشي الله الله مندر، كتني خانقا بين محض كيمستري کے چنداصولوں اوراشیاء میں کیمیاوی ردوبدل کے نتیج میں بڑے بڑے روحانی مرکزوں میں ڈھلے ہوئے تھے۔لوگ ان کو کا ہنوں اور روحانی سر براہوں کی کرامات سمجھ کران کے سامنے ماتھا مکیتے تھے مگر آج یہ تج بات بچوں کی سائنسی کتابوں میں موجود ہیں اور اب ان کو کرامات کا درجہنیں دیا جاتا۔مثال کے طور پرایک فن ہے جے وینٹر بلوکوٹرم کہا جاتا ہے۔ آج پورپ اور امریکہ میں ہول ہول اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔اس میں اس فن کا ماہر ہونٹ بند کر کے ایک" کنج لب" کھول کر گفتگو کرنے پر قادر ہوتا ہے یہ پریکش کی جاتی ہے اوراس فن کی کتب بازار میں عام ملتی ہیں۔ لہذا ویٹر یلوکوٹرم کا ماہرا کی گڑیایا ڈمی ایے ساتھ رکھتا ہے۔خود ہی باتیں کرتا ہےخود ہی ڈمی کے منہ سے جواب دیتا ہے۔ بولتا وہ خود ہے مگر لوگ بھے ہیں کرڈی جواب دے رہی ہے۔ اس فن کو ہمارے ہاں پتلیوں کا تماشا کرنے والے بھی کسی حد تک استعال کرتے ہیں۔ وہ پتلیوں کی آ وازا پے حلق سے زکالتے ہیں گر ہمارے ہاں اس کے مظاہرے بہت کم ہیں۔ البتہ ماضی میں اس فن سے روحانی گدیاں چلائی گئیں۔ حاضرین مجلس کے سامنے ایک لوٹایا کوئی برتن پانی سے بھر کرر کھ دیا جا تا سوال کرنے والے سوال کرتے جواب لوٹے کے اندر سے سنائی دیتا ہے۔ ان کرامات کا مرکز دیاست جمول وکشمیر میں تھا اور بید حضرت لوٹا پیر کے نام سے مشہور تھے اور ساٹھ ستر سال پہلے پورے ہندوستان سے لوگ اپنے سوالوں کے جواب لینے وہاں جایا کرتے تھے، حالا نکہ بیمض شعیدہ تھا۔ اس طرح فاسفورس کے ذریعے بہت سے کام لیے جاتے تھے۔ عامل فاسفورس کو پانی میں پکا کراییا کر لیتے کہ وہ جلد نہ جانا۔ پھر کینڈ وں اور منافوں کے بعد جانا۔ وہ کس گھر میں جاتے اور معائنہ کرتے ہوئے نہ جانا۔ پھر کے نام سے متھوڑی ویر میں فاسفورس جل اٹھا کر ہے۔ تھوڑی ویر میں فاسفورس جل اٹھا نہ بیا ہے۔ اس طرح فالا بھوت جلادیا گیا ہے۔

میں اس سائنسی کھیل کو جانتا ہوں۔ایسے اور بھی بہت سے فراڈ مجھے معلوم ہیں۔ دل چاہتا ہے انہیں لکھ دوں تا کہ قارئین ایسے فریوں میں نہآئیں مگر ایک خطرے کے چیش نظر ایسانہیں کر پاتا کیونکہ آج بھی لوگ ان ڈراموں سے متاثر ہوکر لٹتے ہیں۔افسوں کہ ہمیشہ ایسی چیزوں سے جھوٹے عامل اور فراڈ گدی نشین فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔

بہرحال کالی بھیڑیں ہر شریف اور کار آمد فن میں پائی جاتی ہیں۔ میں نے بڑے

بڑے فراڈ اور بڑے بڑے نیوکارعامل دیکھے ہیں۔ فراڈ عامل اپنے عمل کی قیمت ہزاروں
میں بتائے گا۔ پہاڑی الوخریدنے کے لیے مردے کی کھوپڑی حاصل کرنے کے لیے ایسا

کالا بکرا حاصل کرنے کے لیے جس کا ایک بال بھی سفید نہ ہو، چودہویں کے جاند میں

گرگٹ بکڑنے کے لیے ظاہر ہے آپ ان میں سے ایک چیز بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا

آپ بے بس ہوکر عامل کو طلب کردہ رقم دے دیں گے۔ میرے پاس اکثر ایسی عورتیں ایسی
مرد آتے رہتے ہیں جوان فراڈ عاملوں کے ہاتھوں لٹ چکے ہوتے ہیں۔ کی نے ہیں ہزار

چر کشف اور پراسرار دومانی قرقن کا صول کی کرنے والا ذراصحت مند ہوا ور اپنی رقم کے کسی نے بچپاس ہزار لٹایا ہوتا ہے۔ اگر اوائی گئی کرنے والا ذراصحت مند ہوا ور اپنی رقم کے مطالبے پرتشد د کارویہ اختیار کرئے قوجھی بیہ چالباز بچپاس ہزار میں سے دس ہزار اخراجات کا رکھ کر باقی رقم لوٹا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے وام میں نہ آنا آپ کے بس میں ہے۔ میں بڑے وثوق سے اعلان کرتا ہوں کہ کتنا بڑا ہی ممل کیوں نہ کیا جائے خرچہ اس حد تک نہیں جاسکتا۔ بیبڑی بڑی رقمیں بیلوگ اپنے ناو نوش کے لیے بٹورتے ہیں۔

بیر حقیقت اپنی جگہ ہے کہ انبیا علیم السلام کو مجزات عطا کیے گئے اولیاء اللہ کو کرامات کی صلاحیت سے نوازا گیا۔ معجزات تو انبیاء کیہم السلام کورب کا ننات کے عطیات ہیں مگر اہل تصوف کی نظر میں کرامات کی کوئی حیثیت نہیں کشف وکرامات کو پہلوگ شعبدہ ہی قرار دیتے ہیں۔ بدروحانی مراتب حاصل کرنے میں جوسفر در پیش آتا ہے اس کا ایک موڑ ہے اور صاحب مت اہل تصوف اس موڑ کوجلد از جلد کر اس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بعض اوقات اسموڑ کی کیفیات باقی سارے سفرکو ہر باد کر کے رکھ دیتی ہیں اوگ صرف اے ولی بچھتے ہیں جوان کے دل کی بات ہو جھ لے پاپیرجان لے کدوہ کیامشکل لے کران کے یاس آئے ہیں۔ بتانے والایہ بات بتاد ہے تو بس ایک طوفان اٹھ کھڑ اہوتا ہے۔ جوم مکھیوں اور چھرول کی طرح الدیدتا ہے اورصورت حال بے قابو ہو جاتی ہے۔ ہرطرف سے دادو تحسین کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں۔ نتیجہ بیڈکلٹا ہے کہ طالب سلوک وہیں کا ہوکررہ جاتا ہے اور منزل اسے بکارتی رہ جاتی ہے۔اس سفر کے دوران اہل تصوف کا ہرگزیہ عندیہ نہیں ہوتا کہ وہ و نیاوی طور پرشہرت حاصل کریں اورلوگوں کوایئے گن گانے پرمجبور کریں۔ بیتوباطن میں آنے والے اوامرونواہی کے ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں کیا پیرابیا ختیار کریں کس ہیئت کواینا کیں۔

برایک مخترساتعارف ہے تصوف کابات لفظ کی نہیں صرف اصطلاح کی ہے، لہذا جہاں ہم نے اپنی مہولت کے لیے بہتار اصطلاحوں کو اپنایا ہوا ہے اس اصطلاح کو بھی اپنانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا حقیقی مفہوم تو ''الفقو فحری و الفقو منی ''کانچوڑ ہے لیمیٰ تصوف

کا ماصل فقر محمد کا حصول ہے۔ یعنی آخری قرارگاہ تو یہی فقر ہے، البتداس کے لیے جوطریقہ کاراختیار کیاجاتا ہے۔ اس سارے سٹم کے لیے لفظ تصوف استعال کیاجاتا ہے۔

شرک اورغیب کا مسلہ بھی زیر بحث آتا رہتا ہے۔ پیچلی بار بدعت کا الزام بھی دیے لفظوں میں لگایا گیا۔ میں بڑے شرح وبسط سے بیان کر چکا ہوں کہ آپ اگر کسی روحانی معالج یا شخصیت کے پاس جائیں تو اسے روحانی ڈاکٹر ، دانشور یا وکیل سجھ کر جائیں۔ آپ کی بعض امراض کا حل طبیبوں کے پاس ہوتا ہے جو دواؤں کے ذریعے آپ کے اسقام (بیاریوں) کو درست کر دیتے ہیں مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعاؤں کی ضرورت پڑجاتی ہے۔ بھی آپ کے دنیاوی مسائل میں کسی تجربہ کاربزرگ یا دانشور کے مشورے آپ کے لیے مشکل کشا ثابت ہوتے ہیں تو بھی کسی روحانی دانشور کی علوم خفی پر دسترس آپ کی مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے۔ اس طرح آپ کے دنیاوی مقد مات ایک وکیل کی فراست سے آپ آسان کر دیتی ہے۔ اس طرح آپ کے دنیاوی مقد مات ایک وکیل کی فراست سے آپ گھی فیطلے تی جہنے کا محتاج ہوتا ہے۔

یہ بات بھی اظہر من اشتمس ہے کہ حقیقی شفا دینے والامشکل کشائی فرمانے والا اور مقد مات کے فیصلے کرنے والا تو وہی خالتی و ما لک ارض و حاوات ہے۔ اس کے باوجود آپ ان افراد کے پاس اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں اور یہ شرک نہیں ہے۔ اسی طرح کسی روحانی باصلاحیت فرد کے پاس جانا بھی شرک نہیں کیونکہ وہ تو خالصتا اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ صرف اور صرف اس پر تکیے کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور دنیاوی ڈاکٹر ، دانشوراوروکیل کی طرح آپ کے مسائل کوحل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ضافت نداس کے پاس ہے نداس کی جوت کرنے کا جذبہ ہے۔ بد باطن تو د نیاوی منصب دار ہو یا روحانی دونوں پینے بٹورنے کو اپنا مقصود سے مجھت ہیں۔

جیے بلیک سیاست، بلیک وکالت اور بلیک ادب ہوتا ہے اس طرح بلیک عامل یا بلیک

جھنڈے گاڑنے کا جارا کرتے ہیں۔ چونکہ بیلوک ان علوم کو پیسہ حاصل کرنے کے لیے سیھتے ہیں الہٰذاا گرآپ کو بدشمتی ان کے در پر لے جائے تو افسوس نہ کریں۔ وہ آپ سے کاروباری زبان میں بات کرے گا اور منہ مانگی رقم پائے گا۔ وہ دنیاوی عیش وعشرت کے لیے اپنی عاقبت کو اس بازی پرلگائے ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے پاس جانا ہے تو عاقبت کو سنوار نے کا خیال مطلقاً چھوڑ دیں ۔۔۔ کا لاعلم کرنے والوں کے پاس جا کرکسی کے لیے بدی کا سامان کرنا یقیناً شرک ہے۔ اس کے لیے کسی روحانی بندے کو موردالزام تھیرانا اس پرظلم کرنا ہے۔

رہاغیب کا مسئلہ تو ہمارے بچپن میں بید وعویٰ کیا جاتا تھا کہ یہودیوں کی سلطنت نہیں بن سکتی اور پنہیں معلوم کیا جاسکتا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یالڑکا۔ ہم خود بھی بیہ باتیں بڑی شدو مدسے کیا کرتے تھے کیونکہ ہم وعظ میں سنتے تھے کہ بید دوبا تیں حتی طور پڑقر آن کیم میں ہوئی ہیں۔ ہم نے خودتو بھی نہیں دیکھا تھا کہ آیا بیہ آیات ای مفہوم کے ساتھ قر آن مجید میں ہیں بھی یانہیں۔ البتہ اس پر یقین کامل رکھتے تھے۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہودیوں کی سلطنت بھی بن گئی اور مشینوں پر بیہی معلوم ہونے لگا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہور دیوں کی سلطنت بھی بن گئی اور مشینوں پر بیہی معلوم ہونے لگا کہ ماں کے پیٹ میں کیا جہ رکے دیوں کی سلطنت بھی بن گئی اور مشینوں پر بیہی معلوم ہونے لگا کہ ماں کے پیٹ میں کیا جہز کا تجر بہر کے حتی طور پر بیہ بتا تھتے ہیں کہ موصوف کب کس عمر میں ، کوئی بیاری میں مبتلا ہوگا۔ کوئسا پیشہ اختیار کرے گا۔ ڈاکو بن گایا تا جر۔ پچھ عرصہ اور اس پر تحقیق بھی ہور بی مور بی مور بی دیجئے ششین انسانی زندگی کا پورا گراف بنا کر رکھ دیا کرے گی۔ اس پر بیتحقیق بھی ہور بی دیجئے ششین انسانی زندگی کا پورا گراف بنا کر رکھ دیا کرے گی۔ اس پر بیتحقیق بھی ہور بی اور صحت مندیوں میں تبدیل کر دیا جائے۔

قارئین محتر ماللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، یقیناً ہے۔ ویسے تو ایک جملہ ہراس موضوع پر لکھی گئی کتاب میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو غیب ہوتا ہی نہیں کیونکہ اس کی نظر سے کوئی شے او جھل نہیں۔ بیتو اس غیب کی بات ہور ہی ہے جو ہماراغیب ہے لینی بہت می باتیں ہماری نظر سے او جھل ہیں مگر اب تک انسان قرن باقرن سے کرتا کیار ہاہے۔ یمی نا کہ وہ تحقیق کے مراحل سے گزر کر ہرغیب کوشہود کی منزل میں لاتا رہا ہے۔ اسے ی تک چند خروف ہے اتن بوی بوی زیا نوں کوتخلیق کرنا ، اور بے شار زبانوں کوتخلیق کرنا۔ اتنے فنون ،اتنے ہنر پیدا کرنا ،اتنی جڑی بوٹیوں کے خواص کومعلوم کرنا ، ذرے سے خورشید تک کے تمام اسرار کومنصہ شہود پیلانا، انسانی نفسیات اوراناٹی کے غیب کولفظوں اور جملوں میں ڈھالنا، زمین کے ایک سرے پر کھڑے ہوکر دوسرے سرے کے مناظر کومشینوں پر و کھنا ،مثینوں کے ذریعے ہزاروں میلوں کی مسافت پر بات کرنا ، کا نئات کے نظام کو سمجھ کر دوسرے سیاروں کی تنخیر کرناوہاں کے حالات معلوم کرنا ،اشیاء کی حقیقتوں کو پہچان کر بندے اورخدا کے تعلق کو مجھنا کونساغیب ہے جوآج شہود میں نہیں آر ہا۔ مجھے تو ایک ہی بات معلوم ہے کہ اس کا کنات کی تخلیق کا مقصد ہی غیب کو جاننا ہے اور یہی انتہائے عبادت ہے۔ سمندرول کی گہرائیوں میں ایک غیب ہے۔ انسان وہاں تک پینچ کرا ہے آشکارا کر چکا ہے۔ تحت الثریٰ میں بھی ایک غیب ہے۔ انسان بارہ ہزارفٹ کی گہرائی ہے تیل نکال رہا ہے۔ بخدائے لا یزال جوں جوں بیغیب مشہود میں آرہے ہیں انسان خدا کے قریب سے قریب تر ہوتا جارہا ہے۔انسانی اذبان میں اللہ تعالی کی بے پناہ لامحدود بیتیں مرشیم ہوتی جا رہی ہیں۔اگراشیاء کے غیب سے ظہور میں آنے کا پیرجوالاختم ہوجائے تو ساری کا نتات ایک معنی سامیولا بن کرره جائے۔ زندگی بوریت کا انبار بن جائے۔

یرسب پچھیں رضائے الہی کے مطابق ہے۔اس نے کا کنات بنائی ہے۔اس میں الی نشانیاں رکھی ہیں، حکمتیں اور اسرار ورموز اس کے خوف میں قائم کی ہیں تو اس کا مقصد یہی اور صرف یہی کہ میری خلوق میری ناپیدا کنار حقیقتوں کو یک لخت نہ معلوم کرلے بلکہ ذرا محنت ذرا مشقت سے پائے۔اس سے بڑی دلچیں کا کنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ زندگی کا اور کوئی مفہوم سجھ میں آتا ہی نہیں۔البتہ یہاں میری سوچ کا تیراک دونقطوں کی طرف پرواز کرتا ہے۔کہ اللہ تعالی کا غیب کو جاننا تو کامل واکمل ہے۔انسان کا جاننا بہرحال ناقص ہے۔ یہی خالق و خلوق میں حدفاصل ہے۔'ت حد لمقوا با حلاق الله ''اپنا اندراللہ کی عادات پیرا کرو کا یہی مفہوم ہے۔ ایک لمجے کے لیے رک کرسوچے۔اگر انسان پر اس

کائنات کا پوراغیب کھل بھی جائے تو کیا قیامت آجائے گی۔ بندہ تو بندہ ہی رہے گا۔ سو غیب وشہود کا مسئلہ اتنا خوفناک نہیں جتنا ہم لوگوں نے بنالیا ہے۔انسان کھر بوں میل کی دوری پراگر کسی بلیک ہول کو دریافت کر لیتا ہے، پانچویں گلیکیسی (کہشاں) پر بیہ منظر دیکھر کم عش عش کر اٹھتا ہے کہ وہ کسلیسی کسی شادی والے گھر کی طرح تجی ہوئی ہے اور ستارے وہاں ایک مکمل دائر ہے کی صورت میں رقص کر رہے ہیں تو اس غیب کا شہود میں آنا عین رضائے رہ جلیل ہے۔انسان کا غیب کو پانا اور اس کے علم کا کامل نہ ہونا، یہی وہ تو از ن ہے جس ہے ہم زندگی سے لطف حاصل کرتے ہیں، جب بیغیب کامل شہود میں آگیا تو باقی کیارہے گا؟سکوت موت!

میں نے اس سے پیشتر کھاتھا کہ انسان اس کا نبات کی کامل ترین روحانی وجسمانی مشین ہے۔ کا نبات میں جتنی شینیں اب تک بن چکی ہیں اور جتنی بننے والی ہیں۔ سب کا خلاصہ انسان ہے اس لئے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ جب انسان کے بنائے ہوئے المراساؤیڈسٹم ،ایسی جی اور سیکنگ مشینیں ، دور بینیں ،خور دبینیں ،پیس شپ ،مصنوی سالر اور ٹی وی سیٹ کیسے کیسے غیب پر ہے لیتے ہیں تو خودانسان کسی غیب کو کیوں نہیں پڑھ سکتا ؟ ساکنا ؟ ساکنٹ کا دعوی ہے کہ انسان حقیقی صلاحیتوں کا ابھی عشر عشیر بھی سائنسی تحقیقات کا حصہ نہیں بن سکا اور ریہ کرچقیقی انسان سامنے آیا تو اس کی قوتیں لامحدوداور بے پایاں ہول گی۔

## روحاني محفل

بروز جمعة المبارك من نوبج سے ساڑھ گیارہ بج تک گذشتہ ماہ والا وردیعی كلمه مرا طیب كاورد ہوگا۔ ایک گلاس پانی سامنے رکھیں۔ کو الله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم یعنی كلمه ورود شریف پڑھیں۔ بلا تعداد پڑھیں كوشش كریں كماس دوران بات چیت نه كی جائے۔ ساڑھ گیارہ بج ہاتھ اٹھا ئیں۔ پہلے عالم اسلام ، پھر ایٹ وطن ، پھرایئ گھر ، گھر كے افرادائي آپ اورائي بچوں كے ليے پورے جذب سے دعاكريں۔ ہرجائز كام كے ليے دعاكر سكتے ہیں انشاء اللہ قبول ہوگی۔ (٣)

# روحانىيت كىياہے؟ جواپنے نفس كى يتلى كواپنى انگليوں پرنہيں نچاسكتا وہ دوسروں كے نفس كى يتلى كو بھى نہيں نچاسكتا

ایک سادہ ی حقیقت پرغور کریں۔خدانے انسان کوقوت غصبیہ ود بعت کررکھی ہے جو جلال کی پیداوار ہے۔انسان جب اس قوت کو غلط استعال کرتا ہے تو بدکاریوں کی طرف مائل ہوتا لیکن یہی قوت ہے جو اگر مثبت طریقے ہے استعال کی جائے تو انسان کے اندر حمیدان حمید، حریت اور غیرت کے جذبات پیدا کرتی ہے اور انسان اسے استعال کر کے میدان جنگ میں شجاعت کی لا ثانی مثالیں قائم کرتا ہے۔ توت غصبیہ کے ان دومظاہر میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن قوت ایک ہی ہے اور یہ آگ کے بھڑ کتے شعلے کی طرح ذات باری کے جلال کاعش ہے۔اس کی ذات نے اس کا انحصار انسان کی صوابد ید پر رکھا ہے کہ وہ اس پر تو جلال کا کہاں کب یا کسے اور کس طرح استعال کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چا ہے کہ اس کے صحح اور غلط استعال کا ذمہ دار بھی انسان خود ہے۔

اس پرتو جلال کواگر توم اور ملت کے دشمنوں کے خلاف میدان جنگ میں استعال کیا جائے تو انسان غازی، مجاہد یا شہید کا اعزاز حاصل کرتا ہے لیکن اسے کمزوروں اور محکوموں کے خلاف استعال کیا جائے تو استعال کرنے والا ظالم کہلاتا ہے۔

استمہید کا مقصد سے ہے کہ ہر چیز کی ابتدا اللہ کی ذات سے ہے۔اہلیس بھی اسی کی تخلیق تھی اورا سے صوابدید بھی اسی نے ودیعت فر مائی تھی جس کی وجہ سے اس نے اللہ کے تھم کی نا فرمانی کی اور راندہ درگاہ کیا گیا۔

ان ساری باتوں کا قواعد عملیات ہے بڑا گہراتعلق ہے کیونکہ جب ہم عملیات کرتے

کننداور پراسرار رومانی قوتوں کا صول کی کی ہے گئے جہ کا سے میں تو رنگ واز بہاس اور جمال کی لطافتوں کو بھی سامنے رکھتے ہیں مختلف عملیات کے لیے زوال سے پہلے کا وقت اور زوال کے بعد کا وقت یا مخصوص حرکتیں اور موسم اس لیے ضروری ہیں کہ ہم نے خیروشر دونوں میں سے جو کام بھی کرنا ہے اس کے مطابق ماحول کا اس سے ملانا ضروری ہوتا ہے تا کہ اس میں تا خیر پیدا ہو۔

سیدہ مقام ہے جہاں آگراکٹریت کو ناکامی کا مند دیکھنا پڑتا ہے اس لیے کہ وہ وظیفے یا عمل کی نوعیت کو مخصوص زمان و مکان سے مربوط باہم آ ہنگ نہیں کر سکتے۔اگر وظیفے یا عمل کا تعلق سلسلہ جلال سے ہوتا استعمال کیا جا تا ہے جن کا تعلق جلال سے ہوتا ہے۔ اس طرح اگر مسئلہ سلسلہ جمال سے متعلق ہے تو اس کے لیے اس طرح کی فضا پیدا کر فی ضروری ہوتی ہے لوگوں کو ناکامی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس سکتے کو نہیں ہجھتے کہ تھے کہ کو حق میں برمرانجام دینا چا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرشد کامل اپ مریدوں کو ورد وظیفہ بتا کراسے وقت بھی بتا تا ہے کہ ایسے وقت میں بیدوظیفہ کیا جائے۔ کوئی شخص اگر سے کام وظیفہ بتا کراسے وقت بھی بتا تا ہے کہ ایسے وقت میں بیدوظیفہ کیا جائے۔ کوئی شخص اگر سے کام وظیفہ بتا کراسے وقت بھی بتا تا ہے کہ ایسے وقت میں بیدوظیفہ کیا جائے۔ کوئی شخص اگر سے کام وظیفہ بنا کراسے کے بارے میں گفتگو کے دوران چلے اور وظیفے کا ذکر کیا گیا ہے۔ چلے اور وظیفے میں کوئی فرق نہیں۔ چلا فارس کا اور وظیفہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں فرض عربی معاوضہ ماتا ہو ور نہ بغیر معاوضے کام کو شخل کہا جا تا ہے جس کے عوض پھی معاوضہ ماتا ہو ور نہ بغیر معاوضے کام کو شغل کہا جا تا ہے جس کے عوض پھی معاوضہ ماتا ہو ور نہ بغیر معاوضے کام کو شغل کہا جا تا ہے۔

چلے کی اساس استقامت ہے۔ استقامت کا دوسرانام چلہ ہے۔ آپ جب بھی چلہ کاٹیں تو اس میں پہلی بات یہ دیکھیں کہ چلہ کس مقصد کے لیے کیا جارہا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ چلے کا مقصد نیک ہو، اور چلے کا مقصد یہ بھی ہوسکتا ہے۔ ہثلا ایک شخص رزق کی کشادگی کے لیے چلہ کافتا ہے، دوسر اشخص کسی مؤکل کو قابو کرنا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ مؤکل سامنے آئے تو اس سے اپنی مرضی کے کام لیے جاشیں کچھلوگ دوسروں کو تباہ اور برباد کرنے کے لئے چلہ کاشتے ہیں۔ ایک شخص اپنی ترتی کے لیے قد ورمزات حاصل کرنے

چر کشف اور پراسراررو حانی تو تر کا کھول کی گیائی گئی ہے ہے گئی کہ ہے گئی کہ ہے گئی کہ تا ہے۔ میسب کے لیے چلہ کا نتا ہے۔ دوسرا شخص کی عورت کو حاصل کرنے کے میہ چلہ کثنی کرتا ہے۔ میسب انسان کی خواہشات ہیں جن کو بیورا کرنے کے لیے وہ چلہ کا نتا ہے۔

اب سوال بہے کہ کس چلتے کو کس وقت اور موسم میں کرنا چاہیے۔ سید ھی کی بات ہے جو چلہ شی نیک مقاصد کے لیے کی جائے اس کے لیے بہترین وقت قمرزائدالنور ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چاند کا ہمارے وجود کے ساتھ تعلق ہے چاند جب اپنے چکر کے ایک خاص مقام پر پہنچتا ہے تو سمندروں کو بھی بیتا ب کر دیتا ہے اور سمندر کی موجیس اس کی کشش کی وجہ سے او پراٹھنے کی کوشش کرتی ہیں اس کو مدوجز رکی کیفیت کہتے ہیں۔

سمندر کی طرح انسان بھی جاند کی خاص حالتوں ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے کہ انسان کے وجود کے اندر بھی تو بچاس فیصد پانی ہے۔ روحانیت بیں عملیات کے رائے پرچلنے کے لیے انسان کو جاند کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔

اور بیصرف چاند پر ہی موقوف نہیں ،انسان اگراپنی ذات کو دریافت کرنا چاہے یااس میں سے پچھ حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ تمام چیزیں اس کی معاون ثابت ہوں گی جو اس کا ئنات میں بھری ہیں اور براہ راست انسان پراٹر انداز ہور ہی ہیں۔

جیسے چاند کی خاص حالتوں میں سمندروں میں تلاظم اور پیجان پیدا ہوتا ہے۔ بعینہ وہ بی کیفیت انسان کی ہوتی ہے اور تو اور چاند کی خاص حالتوں میں انسان کی ذہانت اوراس کا آئی کیو بھی معمول سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ قمر زائد النور کے دنوں میں اچھی اور مثبت چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں اور اس کے آرپار مثبت لہریں زیادہ طاقتور ہوجاتی ہیں۔ جب چاندزوال کی طرف جاتا ہے یا ناقص النور ہوجاتا ہے تو انسان کے اندر منفی تو تیں طاقت حاصل کرلیتی ہیں۔

یہ تو ابتدائی باتیں ہیں۔ میں آپ کو انسانی معبود کی دیگر پوشیدہ حقیقق کے اسرار و رموز ہے بھی آگاہ کروں گا۔ ہمارے دو نتھنے جن کی مدد سے ہم سانس لیتے ہیں ان کے بارے میں بھی علم کی ایک شاخ موجود ہے جے ' علم النفس'' کہاجا تا ہے۔ دایاں نتھنا سورج اس کا تجربہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ اگر آپ کوسر ماکی کسی رات کو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہوتو آپ بائیں نتھنے میں روئی دے لیں اور دائیں طرف ہوکر لیٹ جائیں تاکہ آپ کا دایاں نتھنا مسلسل چلنا شروع ہوجائے۔ایک گھنٹے بعد آپ کو بالکل سردی نہیں لگے گی بلکہ آپ ای رضائی بھی اتار پھینکیں گے۔ آپ نے دیکھا یا سنا ہوگا کہ درولیش اور سادھو جنگلوں ،صحراؤں اور برف پوش پہاڑیوں میں اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے تن پر صرف ایک کیڑا ہوتا ہے۔ ان کے پاس یہی نکتہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے وجود میں حرارت ہیدا کر لہتے ہیں۔

ید دونوں نتھنے ایک نظام کے تحت باری باری چلتے ہیں اور قمری کیلنڈر کے مطابق چلتے ہیں۔ چاندکی کیم کوشج سورج نکلنے کے بعد دایاں نتھنا چل رہا ہوگا۔ اگر شی سورج نکلنے کے بعد دایاں نتھنا چل رہا ہوگا۔ اگر شی سورج نکلنے کے بعد دایاں نتھنا نہ چل رہا ہوتو پھر چاندکی تاریخ غلط ہے۔ علم النفس کی مدد سے بڑی بڑی ہیاریوں کا بعد بھی کیا یا جاسکتا ہے۔ وہی کیم کی مثال کا علاج بھی کیا یا جاسکتا ہے۔ وہی کیم کی مثال سے لیس صبح سورج طلوع ہونے کے بعد دایاں نتھنا چلے گا۔ دو گھنے بعد بایاں نتھنا چلے گا پھر دو گھنے بعد دایاں نتھنا چلنا شروع ہوجائے گا اور اس طرح دونوں نتھنے باری باری دودو گھنے بعد دایاں نتھنا چلانا شروع ہوجائے گا اور اس طرح دونوں نتھنے باری باری دودو

کسی محفل میں اگر بارہ آدمی موجود ہوں اور گیارہ کے نتھنے ایک ترتیب کے مطابق چل رہے ہوں اور بارہویں کی ترتیب غلط ہو جائے تو وہ شخص یقینا کسی بیاری کا شکار ہوگا۔
علم النفس کا پیسلسلہ چاند کی چال کے ساتھ ساتھ چاتا ہے بینی ہمارا اور قمر کا ہروقت کا رابطہ ہوادراس رابطے کے ذریعے بڑی بڑی بڑی روحانی منزلیں طے کی جاتی ہیں۔جبس وم بھی علم النفس ہی کا ایک حصہ ہے جوایک مربوط اور باقاعدہ روحانی نظام کے تحت کا م کرتا ہے۔
جب جلالی چلکتی کی جاتی ہے تو عام طور پردا کیں نتھنے کو بند کر دیا جاتا ہے تا کہ سائس

ھر کٹنے اور پراسرار رو مانی قرقن کا تصول کی گھڑ گئی ہے۔ میں ٹھٹڈک آتی رہے۔اس کا بھی ایک طریقہ ہے جو مرشدا پنی صوابدید کے مطابق استعال کروا تا ہے کیونکہ وہ تو محرم راز ہے اور اسے چلکشی کے اسرار ورموز سے واقفیت ہے۔اسے معلوم ہے کہ چلہ کا مٹنے والے سے کہاں غلطی سرز دہو عمق ہے۔

چاکٹی یا روحانی منازل طے کرنے کے دوران مرشد یا استاد کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ مناسب رہنمائی نہ ہوتو چلہ کاشنے والے کا تعلق رنگ ونور کی دنیا ہے بگڑ سکتا ہے۔اگر ایسا ہوجائے تو چلہ کاشنے والے کا کا کنات کے ساتھ بھی تعلق بگڑ جاتا ہے اوراس کا چلہ ہی بگڑ جاتا ہے اوراس کا چلہ ہی بگڑ جاتا ہے اوراس کا چلہ ہی بگڑ جاتا ہے دوران کے موسم میں کوئی آ دمی جاتا ہے جس کے اپنے نقصانات ہیں۔ یا یوں سمجھ لیس کہ سرویوں کے موسم میں کوئی آ دمی پینے میں بھیگ رہا ہواور شونڈے پانی کے حوض میں چھلا نگ لگا دے تو سروگرم ہوجاتا ہے۔ اس طرح وہ چلہ کاشنے کے دوران رنگ ونور کی دنیا اور کا کنات سے تعلق منقطع کر بیٹھے تو روحانی طور برگرم سرد ہوجاتا ہے۔

پہلے تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ چلے کے لیے وہ اشیا اکٹھی کرنی پڑتی ہیں اور وہ ماحول تفکیل دینا پڑتا ہے جو چلے کی نوعیت سے مطابقت رکھتا ہو۔اس میں سب سے اہم چیز مناسب وقت مناسب وقت کا انتخاب ہے۔ جو ممل اچھائی کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے مناسب وقت تہجد کا وقت اس لیے مخصوص کیا جاتا ہے کہ اس وقت ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے اور پرانا دن ختم ہور ہا ہوتا ہے۔اس وقت ہرشے سے وقت ایک لئے دن کا آغاز ہوتا ہے اور پرانا دن ختم ہور ہا ہوتا ہے۔اس وقت ہرشے سے ایک لطیف اور محور کن تقر تھر اہمٹے جنم لے رہی ہوتی ہے۔

سیوفت بادسیم کا بھی ہے جیرت انگیز بات سے کردنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ۔ بادشیم کے تازہ جھو کئے تبجد کے وقت ہی مشام جال کو معطر کرتے ہیں۔ اس ہوا کے روحانی اثرات بھی ہیں۔ اس وقت فضا میں عجیب قتم کی مقناطیسی قو تیں پیدا ہو جاتی ہیں جو سانس لیت وقت انسان کومحسوس ہوتی ہیں۔ اس وقت انسان نہ صرف اپنے جہم کے ٹرانسمیٹر کی لہروں کو پوری قوت کے ساتھ نشر کرنے پر قادر ہوجا تا ہے بلکہ ای نئی قتم کی مقناطیسیت کے زیرا ثروہ فضا میں نشر ہونے والی لافانی لہروں کو وصول بھی کرسکتا ہے۔ اس لیے تبجد کے وقت کو تبولیت دعا کا وقت بھی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا۔۔۔۔۔ کھی ہاتھ نہیں آتا ہے آہ ہے گا ہی !

### 

علامہ اقبال روحانی واردات ہے اچھی طرح آگاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ چوہیں گھنٹوں میں تبجد کا وقت سب سے زیادہ مقناطیسی قوت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ اس وقت تمام اشیاء مردہ ہوکر نے سرے سے زندگی حاصل کرتی ہیں۔

چنانچااییا ہر ممل جس کا مقصد نیک ہواس کے لیے بہترین وقت تہجد کا ہے یا پھر فجر کی ۔ نماز کے بعد کا وقت بھی افضل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک صاف لباس اچھی خوشبو صاف سقرے کمرے قمرزا کدالنور یا طلوع آفتاب کو ملا کرایک ایسی فضا تشکیل پاتی ہے جو نیک مقاصد کے حصول کے لیے بالکل قدرتی ہوتی ہے۔ اس وقت سورج بھی بہت طاقتور ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر کی شبت قوتیں بیدار ہوتی ہیں۔

کالے علم کاعامل جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اپنے عمل کے لیے الی فضائٹکیل دیتا ہے جو انسان کے اندر کی منفی قو توں کو بیدار کرتی ہے اور گناہ کو فروغ دیت ہے مثلاً وہ ساری کی ساری فضائی بھیا تک ترتیب دیتا ہے۔ کمرے میں شراب رکھتا ہے کالا کپڑار کھتا ہے کالے ماش رکھتا ہے۔ کالی بلی اور کالا بکر ابھی کالے عمل کے لیے بہت اہم ہیں۔ ایسے عمل کے لیے بہت اہم میں۔ ایسے عمل کے لیے بہت اہم میں ۔ ایسے عمل کے لیے بہت اہم میں اتنی طاقت بہترین وقت زوال آفتاب یا قمر ناقص النور کا ہے کیونکہ سورج کی شعاعوں میں اتنی طاقت باتی نہیں رہتی اور ناقص نوروالے جاند کی کرئیں نفرت کی فضا پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں اور منفی اثر ات چھوڑتی ہیں۔

ایسے عمل کے لیے عام طور پر ویرانہ تلاش کیا جاتا ہے یا ایسے کمرے میں عمل کیا جاتا ہے۔
ہے جو ویرانے سے مشابہ ہو۔اس مقصد کے لیے اس کمرے میں انسانی ہڈیاں رکھی جاتی
ہیں۔ قبرستان کی مٹی رکھی جاتی ہے یا مرگھٹ کی را کھ بھیری جاتی ہے۔ جب بدی کی تمام
علامتیں اکٹھی کر دی جائیں تو ایک خاص تنم کی فضا پیدا ہوتی ہے جو عامل کے عمل پر لبیک
کہتی ہے۔

تمام کا کے جادو کے زوال کے وقت یا اول شب ہوتے ہیں ۔ (زوال کے وقت سورج کی لہریں کمزور پڑ جاتی ہیں اور اول شب تمام اشیاء مردہ ہورہی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر کی تفر قرامت بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کالاعلم سورج کی روشنی میں نہیں موسکتا کیوند سورج، "سلطان قاہر" ہے اور اپنے دائر سے میں کسی ایسی چیز کا اثر نہیں ہونے دیتا۔ کا لے علم کا تعلق

رات سے ہے یاسیابی سے ہے۔ای لیےاسے دنیا کی تمام زبانوں میں کالاعلم بی کہاجاتا ہے۔
اگر رات کا وقت نہ ہوتو بدروحوں کو حاضر کرنے کے لیے ایسے سیلن زدہ کمروں کا
انتخاب کیا جاتا ہے جہاں گھپ اندھیرا ہو۔ بدروحیں ایسے اندھیرے کمروں میں حاضر
ہوسکتی ہیں لیکن جہاں بھی سورج کی کرنوں کی حکمرانی ہوو ہاں بیروحیں حاضر نہیں ہوسکتیں۔
کا لےعلم کا تو ڑبھی سورج کے ذریعے کیا جاتا ہے۔کا لےعلم کے شکار شخص کوسورج کی روشنی میں کھڑا کردیا جاتا ہے۔اوراس کے سائے برعل کیا جاتا ہے۔۔

ایک اور نکتہ بھی بڑا اہم ہے اور اسے بیجھنے کی کوشش کریں مسلمانوں کی مساجد روثن ، 
ہوا دار ، کشادہ اور صاف سخری ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہندوؤں کے مندر نگ و
تاریک اور سیلن زدہ ہوتے ہیں۔ مغرب میں ای ایم فاسٹر نامی ایک ناول نگارگز را ہے۔
اس نے غیر منقسم ہندوستان کا دورہ کیا تو اس واضح فرق کوصاف طور پرمحسوس کیا پھر اس نے
کہیں لکھا کہ مسلمان اپنی مساجد کی طرح کشادہ دل اور وسیج الظر ف ہوتے ہیں۔ ان کے
برعکس ہندوا پی عبادت گا ہوں کی طرح تنگ نظر اور کم ظرف ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے
مندروں کے تنگ و تاریک اور سیلن زدہ ہونے کی دوسری وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کا ایمان منفی
قوتوں کو بیدار کرنے میں ہے اور کالی ما تا اور بھانومتی کی بدروهیں صرف ایسے ماحول میں بی
ہوسے ہیں۔

اب سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ منفی تو توں یا شبت تو توں کو کسے بیدارکیا جاسکتا ہے اور ان

ہے کیا کام لیا جائکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ضروری بات پہلے بتانا چا ہتا ہوں۔ غور کریں

کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ اپنی ذاتی زندگی میں بااصول

ہوتے ہیں اور کسی ترتیب اور قاعدے قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ مثلاً بعض

لوگ وقت کے اپنے پابند ہوتے ہیں کہ انہیں و کھے کرلوگ گھڑیاں درست کرتے ہیں، ان

لوگ وال کا معمول سے ہوتا ہے کہ خصوص وقت پرضج اٹھ جاتے ہیں اور ایک ترتیب کے مطابق

تیار ہوکر کام پر جاتے ہیں اور پوری ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا معمول

اتے قریخ کا ہوتا ہے کہ ان کو بڑا آ دی مانا جاتا ہے۔

صرف افراد پر ہی موقوف نہیں۔اقوام کی مثال لے لیں۔جن قوموں کا اجتاعی مزاج

کر کشف اور براسرارروعانی قر تن کاصول کی کی کی کی دو کا کی ہے ہیں اور پھرای بھی قریح وجاتی ہیں اور پھرای ای اور پھرای اجتماعی مزاج کے سہارے صدیوں تک قائم رہتی ہیں۔

جوش انفرادی طور پرایک قرین اوراصول کے تحت زندگی گزارتا ہے، وہ غیر شعوری طور پراپنے آپ کو تینچر کرتا ہے، انسان ازل سے ہی اپنے نفس کا غلام ہے اور ہمیشہ ہر کا م اپنفس کے تابع ہوکر کرتا ہے۔ بیٹخص جو چنداصولوں کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے۔ در حقیقت کیا کر رہا ہے؟ ..... یہ اپنفس پرغلبہ حاصل کر رہا ہے۔ وہ بیکام نادانت نہیں کر رہا بلکہ اصول کے نام پر کر رہا ہے لیکن غیر شعوری طور پراپنفس پرغلبہ یا رہا ہے۔

تاریخ اورنفسیات کے علم سے میہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بڑے لوگوں کی کہکشاں پر تا ہندہ ستارے بن کر چپکنے والے اپنفس کی تنخیر کرتے ہیں۔اس کی وجہ میہ ہے کہ انسانی شعور انفرادی ہے اور ہر شعوری کوشش اور تمام شعوری سلسلے انفرادی طور پر کام کرتے ہیں جب کنفس جس کونفسیات میں لاشعور بھی کہا جاتا ہے، اجتماعی ہے اوراس کا معاشرت سے گہر انطح ت ہے۔

روحانیت میں کہتے ہیں کہ نفس کو مارو۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ نفس پرغلبہ حاصل کرو۔ نفس مرتانہیں بلکہ زندگی کے پہلے لمجے سے لے کرآخری لمجے تک ہمارے ساتھ رہتا ہے بلکہ نفس تو زندگی کا پیرا ہے ہے۔ جو محف نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ زندگی کو ایک ترتیب سے گزار تا ہے۔ اس ترتیب میں اخروی تو ہے ہی دنیوی بھی بے پناہ فائدہ پنہاں ہے۔
میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک چھوٹی می مثال دوں گا۔ انسان کا نفس اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک چھوٹی مثال دوں گا۔ انسان کا نفس اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک چھوٹی میں مثال دوں گا۔ انسان کا نفس وقت تو یہی ہے۔ نیند کے مزے لوٹو۔ اس نے برعکس اس کا شعور کہتا ہے کہ آرام کا سے نکل آؤ۔ بیاچھاوفت ہے۔ باہرنکل کر دیکھو۔ تازہ ہوا اور آسیجن میں طاقت کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ اس وقت کا نئات میں شب وروز کا ایک سلسلہ ختم ہوکر دو ہر انٹر وع ہوگیا ہے۔ پیشور کی بات مان کر اب اس طرح اپنے شعور کی بات مان کر بستر سے نکاتا ہے ورزش کرتا ہے۔ میر کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے اور ترتیب اور قریبے کو زندگی کا لائے عمل قرار دے کرنش کو شکست دے دیتا ہے اور اس طرح اپنی ذات کے اندر سر کا لائے عمل قرار دے کرنش کو شکست دے دیتا ہے اور اس طرح اپنی ذات کے اندر سر کا لائے عمل قرار دے کرنش کو شکست دے دیتا ہے اور اس طرح اپنی ذات کے اندر سر کا لائے عمل قرار دے کرنش کی تو سے دیتا ہے اور اس طرح اپنی ذات کے اندر سر کا لائے عمل قرار دے کرنش کو شکست دے دیتا ہے اور اس طرح اپنی ذات کے اندر سر کا لائے عمل قرار دے کرنش کو سے دیتا ہے اور اس طرح اپنی ذات کے اندر سر کا لائے عمل قرار دے کرنش کو سے دیتا ہے اور اس طرح اپنی ذات کے اندر سر کا لائے عمل قرار دے کرنش کو سے دیتا ہے اور اس طرح تائی ذات کے اندر سر کا لائے عمل قرار دے کرنش کو دیتا ہے اور اس طرح تائی ذات کے اندر سر کا کو دو میں کہ کو سے کو دیتا ہے اور اس طرح تائی ذات کے اندر سر کا کو دو میں کو دیتا ہے اور اس طرح تائی ذات کے اندر سر کا دیتا ہے اور اس طرح تائی کو دو میں کو دیتا ہے اور اس طرح تائی کو دو میں کو دیتا ہے اور اس طرح تائی کو دو میں کو دیتا ہے اور اس طرح تائی کو دو میں کو دیتا ہے اور اس طرح تائی کو دو میں کو دیتا ہے اور اس طرح تائی کو دیتا ہے اور اس طرح تائیک کو دیتا ہے اور اس طرح کو دیتا ہے اور اس طرح تائی کو دو میں کو دیتا ہے اور اس طرح کو دیتا ہے اور اس طرح کو دو کر اندر کو دیتا ہے دور کو

اٹھانے والی بغاوت کو کچل دیتا ہے وہ دنیا میں اپنے سارے کام وفت پرانجام دیتا ہے اور نا کامی کامنے نہیں دیکھتا۔

اسلام میں تہجراور نماز فجر کے بڑے بلندورجات ہیں۔اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ
انسان نفس کی منہ زوری ہے سرخروہ وکر تہجداور نماز فجر کی منزل تک پہنچتا ہے۔ان اوقات
میں عبادت کے لیے اٹھنا ہی مجاہدہ اور ریاضت ہے۔انسان اپنفس پر غلبہ حاصل کرتا ہے
اور چونکہ نفس کا مزاج اجتماعی ہے اس لیے اپنے نفس پر حادی ہونے والا معاشرے کے
دوسرے لوگوں کے نفس پر بھی حادی ہوجاتا ہے پھراس کے اندروہ وصف پیدا ہوجاتا ہے
جس کو جدید سائنس نے کرشمہ (Charisma) کا نام دیا ہے۔خدا اس کی زبان میں
تا شیر پیدا کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اپنے نفس سے جنگ کرنے والا ایک طاقتورلیڈر جب
تا شیر پیدا کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اپنے نفس سے جنگ کرنے والا ایک طاقتورلیڈر جب
کو اشعور اوران کے نفس کی تبی اس لیڈر کے ہاتھ میں آجاتی ہے بلکہ وہ تو ان کے شعور کو بھی
اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔

شعور کی مزاحت تو انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ ایک طاقتورلیڈر اس بحث کے باو جود دوسروں کوتنچر کر لیتا ہے؟ اس کا جواب اہل نظر فقیروں نے ذرا دوسری طرح دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ۔۔۔''جواپئے نفس کی نیٹی کو اپنی انگلیوں پرنہیں نچا سکتا وہ دوسروں کےنفس کی نیٹی کو بھی نہیں نچا سکتا۔''

کونس اور لاشعور کی اس ساری بحث میں بیسبق پوشیدہ ہے کہ اپنی مثبت تو توں سے کام لینے کے لیے انہیں ایک خاص مقام پرمجتمع کرنا ضروری ہے اور ایساوی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے نفس کی پیدا کر دہ بغاوت اور انتشار کا قلع قمع کر سکتے ہوں اس بغاوت اور انتشار کوختم کرنے کا سب سے بڑا طریقہ بیہ ہے کہ بااصول زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔اس کے ساتھ ساتھ دینی فرائض کو بھی شامل کرلیس تو آپ کی طاقت دوچند ہوجائے گی۔

نئ زندگی کا آغاز کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ دن گھر باوضور ہے کی کوشش کریں۔نماز کی منزل اس ہے آگے ہے۔سب سے پہلےخودکو ہروقت میں وضور کھنے کی کوشش کریں پھر جب آپ مؤذن کی آواز سنیں گے تو آپ کا دل نماز کے لیے بے چین ہوگا۔

#### الا کشف اور پرامراردو حانی قوتوں کا صول کھی کشف اور پرامرادرو حانی قوتوں کا صول کھی کشف اور پرامرادرو حانی قوتوں کا صول

آپ یہ نہ بھیں کہ میں مولو یوں کی طرح وعظ کر رہا ہوں میں آپ کوزندگی کے قریخ
کی طرف ماکل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس کی پابندی آپ کے لیے عظمت کی راہیں
کھول دے گی۔ آپ اگر دن بھر باوضور ہیں گے تو آپ کا دل نماز کی طرف خود بخو دراغب
ہوگا اور اس کوشش میں آپ کے اس دشمن کو پہلے محاذ پر ہی شکست ہوگی جو آپ کے اندر بیٹھ
کرآپ کے خلاف سمازشیں کر رہا ہے۔

باوضور ہے کامقصدا ہے جسم کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اگر آپ کا جسم پاک ہوگا تو آپ کا ذہن بھی پاک رہے گا۔ جسمانی طہارت کا اثر لا زماً ذہن پر پڑے گا اور آپ کو ذہنی طہارت حاصل ہوگی۔ اس سے آپ کو منفی سوچوں سے نجات ملے گی اور آپ کی مثبت قوتیں بیدار ہوں گی۔

یہ پوری کا نئات اللہ کا دربار ہے۔اس کی ذات ابتدائے آفرینش سے قائم ہے اور ابدالآباد تک قائم رہے گی۔اسے نہ نیندآتی ہے نہ اونگھ پکڑتی ہے۔ بیرکا نئات اس کی ذات کے ساتھ زندہ اور قائم ہے۔ بہ الفاظ دیگر اس کا دربارا یک مسلسل صورت میں چل رہا ہے۔ سورج چا ندستارے اس دربار کے اندرا یک ترتیب کے ساتھ حرکت پذیر ہیں۔

عثناء کے بعد آپ صرف آ دھ گھنٹے کے لیے پرسکون ہوکر بیٹے جا ئیں اور تصور کریں کہ آپ بھی خالق کا ئنات کے دربار میں موجود ہیں اور کا ئنات کی ہر چیز نہ صرف یہاں حاضر ہے بلکہ ذات باری سے توانائی حاصل کر رہی ہیں۔ آپ تصور کریں کہ آپ بھی نہ صرف یہاں حاضر ہیں بلکہ اس کی ذات سے توانائی حاصل کر رہے ہیں۔

میں آپ کوچھوٹے چھوٹے عمل بتار ہا ہوں۔سارا دن باوضور ہیں اورتصور کریں کہ آپ خالق کا نئات کے دربار میں حاضر ہیں۔ان پڑمل کریں اور مججزے دیکھیں۔(۵)

# روحاني عروج

جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہماری روحانی مشقوں کا سفر کھوع سے کے لیے رک گیا تھا
کیونکہ نے میں ایسے موضوعات آگئے تھے جنہیں نظرانداز بھی نہیں کیا جاسکتا تھا اور جن پہلکھنا
از حدضروری بھی تھا سویہ سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ گذشتہ شاروں میں ہم نے چند مشقیں
اور خاصی ہدایات فراہم کی تھیں کہ جو حضرات سنجیدگی سے روحانیت کا پر کیٹیکل پہلو اپنا
عیاجتے ہیں وہ ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھا تھیں۔

روحانیت کی فضاؤں میں قدم رکھنے کے لیے سب سے پہلائمل یہی ہے کہ دن بھر باوضور ہیں پیٹاب آئے تواسے باوضور ہیں پیٹاب آئے تواسے باوضور ہیں پیٹاب آئے تواسے بلاسببرو کناصحت کے لیے اچھانہیں۔اس سے فارغ ہوکر پھروضوکر لیں۔اس طرح آپ کے لیے نماز کی راہ خود بخو دہموار ہو جائے گی ، کیونکہ نماز پڑھنے میں ایک ہی بات سب سے زیادہ آڑے آتی ہے کہ ہمیں وضوکر تا پڑتا ہے وضو ہوتو پیفر یضراوا کرنا کوئی مشکل نہیں۔

یادر کھیں نماز ایک ایسی روحانی قوت کا نام ہے جس کا کوئی تعم البدل نہیں۔علامدا قبال

وہ ایک مجدہ جو تھ کو گرال گذرتا ہے ہزار مجدے سے دیتا ہے آدی کو نجات

حقیقی اور حضوری کی نماز پڑھنے والا واقعی پیرمقام حاصل کر لیتا ہے کہ اسے پھرکسی کے سامنے جھکنانہیں پڑتا اوراس کی شرط صرف ایک ہے کہ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوجا ئیں تو پھر اللہ کے حضور ہی ہوں۔ اپنے افکار وتر ددات کی نماز نہ پڑھیں، بیابیا مشکل کام بھی نہیں۔ اگر ہمارے احساس میں کیفیت پیدا ہوجائے کہ ہم شہنشا ہوں کے شہنشاہ آتا وک کے آتا اوراحکم الحاکمین کے حضور کھڑے ہیں جو جتنا پیار دواتنا پیار لوکے اصول پنوازتا ہے جو ہر لحظہ ہے چین تو ہے کہ ہم اس سے اتنا مانگیں کہ کوئی اور ہمیں اتنا نہ دے سکے، مگر وہ پہنی چو ہر لحظہ ہے چین تو ہے کہ ہم اس سے اتنا مانگیں کہ کوئی اور ہمیں اتنا نہ دے سکے، مگر وہ پہنی جو ہر ایک مدیث میں پڑتے ہی اس آواز حیات کہ جب ہم اس کے لیے وقت نکالیں تو یکسر ساری کا نمات کو ہملا دیں۔ میں نے جا ہتا ہے کہ جب ہم اس کے لیے وقت نکالیں تو یکسر ساری کا نمات کو ہملا دیں۔ میں ایک حدیث میں پڑتے ہی اس آواز میں ایسا گم ہوجاتے تھے کہ گھر ہے مجد تک کی کو پہنے نے تک نہیں تھے۔ ہاں یہ پچھا ایسا ہی معاملہ ہے۔ 'اکسے للو آء مِفورا ہے المُمورِنِيُن ''ایسے تو نہیں کہ دیا گیا۔ … بس یوں ہجھا لیں کہ معاملہ ہے۔ 'اکسے للو آء مِفورا ہے المُمورِنِیُن ''ایسے تو نہیں کہ دیا گیا۔ … بس یوں ہجھا لیں کہ معاملہ ہے۔ 'اکسے للو آء مِفورا ہے المُمورِنِیُن ''ایسے تو نہیں کہ دیا گیا۔ … بس یوں ہجھا لیں کہ اگر آپ یا خوجاتے ہیں۔ وہائے ہیں۔ وشوق سے پڑھتے ہیں تو یا خوجاتے ہیں۔ اس معاملہ ہے۔ 'اکسے لو آء وقت میں ہوجاتے ہیں۔ وشوق سے پڑھتے ہیں تو یا خوجاتے ہیں۔

اگر ایبانہیں ہوتا تو یہ نماز آپ کو ہزار سجدوں سے نہیں بچا گئی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں۔۔۔۔'' بی ایسی نماز کوئی پڑھانے والانہیں ملتا۔۔۔۔'' تو عرض ہے ایک بار تہیدتو کریں۔ جیسے کوئی دنیاوی میدان جیتنے کے لیے آپ سردھڑکی بازی لگادیتے ہیں۔ایسے بی یہ میدان جیتنے کے لیے ارادہ پختہ اور مضبوط کرلیس کہ میں نے وہ نماز پڑھنی ہے جو مجھے ہزار سجدوں سے نجات دے۔ میں نے وہ نماز پڑھنی ہے جو مجھے فواحش اور منع کی گئی باتوں سے دور کر دے میں نے وہ نماز پڑھنی ہے جس کے بعد شاید بھی کوئی اور نماز پڑھنی ہے جو معراج کی خوشبو میں نے وہ نماز پڑھنی ہے جو دین کاستون ہے میں نے وہ نماز پڑھنی ہے جو معراج کی خوشبو میں ہے وہ نماز پڑھنی ہے جو دین کاستون ہے میں نے وہ نماز پڑھنی ہے جو معراج کی خوشبو میرے جسم و جاں میں بسا دے اور روز جز اجب پہلا وال اس کے بارے میں ہوتو یہ خوشبو

جب آپ ایسی نماز پڑھیں گے تو پھر نہ آپ کوکسی نماز پڑھانے والے کی ضرورت

پڑے گی نہ انگلی پکڑنے والے کی کیونکہ جن فرائض کوادا کرنے کا حکم سرکار دو جہال نے دیا

ہے۔ان کی اجازت کسی اور سے لینا سوئے ادب ہے۔ مثلاً سورہ واقعہ کے بارے میں

آپ نے ارشاد فر مایا ہے کہ اے رات کے وقت سونے سے پہلے ایک بار پڑھنے والے کو

فقرو فاقہ نہ آئے گا۔ یہ اجازت قیامت تک کے لیے تمام امتیوں کومل گئی۔ لہذا جن

دعاؤں یا جن اوراد کی اجازت براہ راست حضور کے تمام مرتبت سے آرہی ہے۔اسے

بڑھنے کا طریقہ کسی سے پوچھ لیں مگرا جازت نہ مانگیں، کیونکہ میرے علم ویقین کے مطابق

پڑھنے طور پر ہے اولی ہے۔

اسی طرح جب اسی ہتی پاک نے نماز کاطریقہ بھی بتادیا اور کیفیت بھی بتادی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کروگویا تم اسے دیکھ رہے ہواور اگرتم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تہ ہیں دیکھ رہا ہے پھر اس کے بعد کسی نماز پڑھانے والے کی کیا ضرورت ہے۔ نماز پڑھانے والا شہنشاہ آیا۔ سب پچھامت کوسونپ کر اپنے مولا کے پاس چلا گیا۔ اب تو آپ کا کام باقی ہے۔ دل میں ان کی محبت کا نتھا سا دیاروشن کریں اور سوچ لیس کہ جان وروح سے بھی پیار ہے حضور کے ہمیں اس فریضے کی اوائیگی کا حکم دیا ہے اور عام نفول میں نہیں بڑی شدومد سے حکم دیا ہے۔ محبوب کی بات پر تو لوگ کٹ مرتے ہیں ، آپ یہ چھوٹا سا کام سرانجام نہیں دے سکتے!

نماز پڑھے عشق وستی کے ظہوروں میں صرف مجد کو ہاتھ لگا کر نہ لوٹ آئیں یا مصلے کو روند کر نہ یہ باور کرلیں کہ عبادت کا حق ادا ہو گیا بلکہ ای ذوق وشوق خشوع وخضوع کے ساتھ یہ پندرہ سے بیس منٹ کا وقت صرف کریں جس انہاک سے کھانا کھاتے ہیں ، اچھے کپڑے پہنتے ہیں ۔ لوگوں سے ملتے ہیں کہ لوگ آپ کو اپنامحبوب مجھیں ، ای طرح اللہ تعالیٰ ہے بھی اپنے را بطے بڑھا ئیں ۔ محبت محبت بیدا کرتی ہے مسلسل میل برت دل کو ایک دوسرے کے لیے لگا کہ پیدا کرتا ہے۔ کسی عام سے انسان کو دوست بنانا ہوتو یہی قاعدہ ہے کہ روز انہ اس ے ملاجائے اس کے معاملات میں گہری دلچین کی جائے۔ اپنے دل کی اسے کہی جائے۔

بس یہی معاملہ بند ہاورخدا کا ہے۔ نماز کا ترجمہ یاد کرلیں۔ آپ کوزیادہ لطف آئے گا کہ

آپ اس کی ادائیگی میں اپنے دوست 'اپنے آقا، اپنے شہنشاہ سے پچھ کہہ رہے ہیں پچھ
مانگ رہے ہیں ۔۔۔۔۔ پیسعادت چند فی صدیمی حاصل ہوجائے تو باقی منزل خود بخو د طے
ہونے لگے گی ۔۔۔۔۔ پھر نمازی بن کرآپ کے ماتھ پہستقل تیوریاں نہ ہوں گی دوسروں کے
لیے اختصار نہ ہوگا نخوت نہ ہوگی کہ اب دوسرے جھ سے آجے ہو چکے ہیں بلکہ ایک ایسی
کیفیت ہوگی کہ دوسرے آپ کود کھی کھک اٹھیں آپ سے بیار کریں۔

امام وہ ہوتا ہے جومقتری سے ہرخوبی میں دوقدم آگے ہو، افسوں، ایسانہیں ہوا۔
ہمارے دیہاتوں میں تو امام مسجد مظلوم بھی ہوتے ہیں۔ زمینداروں اور جاگیرداروں کے
ادنی ملازم۔ یہ ہماری بے حسی کی انتہا ہے کہ ہم دین اور دین سے متعلقہ افراد کو پر کاہ کی مانند
بھی اہمیت نہیں دیتے کسی حکومتی وعوت میں چلے جائے۔ اس طبقے کے افراد کو قریب بھی
نہیں پھٹلنے دیا جاتا۔ ایک مشہور لطیفہ ہے کہ ایک مائی ہے کسی نے پوچھا، اماں تیرے کتے
بیٹے ہیں؟ اس نے جواب دیا ۔۔۔ ''چار تھے تین رہ گئے ہیں ۔۔۔ ''پوچھنے والے نے حیرت سے
کہادہ کیوں مائی نے جواب دیا ۔۔۔ ''ایک مسیئر ہوگیا ہے۔۔۔ یعنی مجد میں جانے لگا ہے۔۔۔
کہادہ کیوں مائی نے جواب دیا ۔۔۔ ''ایک مسیئر ہوگیا ہے۔۔۔۔ یعنی مجد میں جانے لگا ہے۔۔۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالی وہ وقت جلد لائے جب ہم درست کو درست سمجھیں۔افراد کو مال ومنال اورعہدوں کے تر از و پرنہ تولیس بلکہ منبر ومحراب کی عظمت کو جانیں خود بھی اور وہ افراد بھی جوان کے محافظ بنے بیٹھے ہیں۔

اس جملہ معترضہ کے بعد میں ان مشقوں کو مختصرا دہرا تا ہوں یا در کھیں ان کواسی تر تیب سے کیا کریں۔

# روحانی کورس (حداول)

نمازعشاء پڑھ کرایک ایسی جگه منتخب کریں جہاں شور وغل نہ ہو۔ نہایت ادب سے • وزانو ( یعنی التحیات پر ) یا چہارزانو ( یعنی چوکڑی لگا کر ) جبیبا بھی آپ آ سائش محسوں۔

كرين بينه جائين-

ا ۔ ورووشريف ..... اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوُلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيّ الْاُمِيّ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ دَائِمًا أَبَدًا ..... گياره بار پُرْهيں \_

٢ - الله نُورُ السَّمُونِ وَالْارُض .... سر (٥٠) بار يرهيس -

س۔ اب آنکھیں بند کرلیں اور تصور کریں کہ آپ کے مادی وجود کے اندرا یک اور وجود کے جوروحانی یا مثالی وجود ہے۔ جتنے اعضاء آپ کے ہیں اس کے بھی استے ہی اعضاء ہیں اس پرخوب توجہ جمائیں اور اچھی طرح محسوں کریں کہ آپ کے مثالی جسم کے بھی دوہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں، سر، چبرہ، سینہ، پیٹ اور ٹائکیں وغیرہ بھی۔ (ابتداء میں میصرف تصور ہوتا ہے گرمدت العمر میمشق کرنے سے حقیقت میں ایسا ہی دکھائی دینے لگتا ہے)

سے جب اوپر والانصور خوب جم جائے تو اپنے مثالی جسم کے ہاتھ اپنی مثالی بھنوؤں تک لے جائیں، پھر اپنے مثالی انگوٹے اور انگلیاں کنپٹیوں سے بھنوؤں تک دونوں طرف پھیلا دیں اور اپنے سر کا اوپری مثالی حصہ اٹھائیں۔ یہ کنٹوپ کی طرح اٹھ جائے گا۔ تصور کریں کہ مثالی سرکے پیچھے ایک قبضہ لگاہے جس پر سرکا یہ حصہ بآسانی تک جائے گا۔ آپ کے مثالی سرکا نجیلا حصہ جو کھل چکا ہے، اس میں آپ کا مثالی مجھ جاد ماغ ، آٹے کے پیڑے یا چلتے ہوئے تھے کی طرح پھیلا ہوا ہوگا۔

۵۔ اس لمحے د ماغ کوغورے دیکھیں۔ بیسات حصول میں بٹاہواہوگا۔ان حصول میں
 پکھ حصے تاریک ہوں گے پکھ دھند لے۔ ہوسکتا ہے پکھ چمکدار بھی ہوں۔ (بیر سب پکھ آپ اپنی مثالی آنکھوں ہے دیکھ رہے ہیں) جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ کون کون سے حصے تاریک ہیں تو اگلا قدم اٹھا کیں۔

۲۔ ای حالت میں اپنے مثالی جسم کا تصور قائم رکھتے ہوئے تصور کریں کہ زمین کی
 لیا تال میں ایک انجی لگاہے جس کی ساخت کلم طیبہ پرہے۔ تقریباً ایسے

### بن لا اله الا الله

پہلے لفظ یعنی لا میں ایک بٹن لگا ہے اور اللہ کی ہ سے ایک پائپ نکل کرآپ کے مثالی ہاتھ میں آگیا ہے۔ لا میں لگا ہوا بٹن اپنی مثالی شہادت کی انگلی سے دبادیں پائٹ کو بائیں ہاتھ میں کپڑے رکھیں۔ انجن چونکہ Vocume ٹائٹ ہے ہالہٰ دانیہ تیزی ہے ہواا پی طرف کھنچ تا شروع کر دے گا۔ اب پائٹ کوسید ھے مثالی د ماغ کے ساتوں مثالی حصوں میں لگائیں اور انتظار کریں۔ د ماغ کے ان خانوں بگل سے بہائی پائٹ کی ہوا تھینچ لے گی اور انجن میں سے گذارتے ہوئے یا تال میں البلتے لاوے میں ڈال دے گی ۔ اس دوران آپ زبان دانتوں سے لگا کر اور تالوے سے چیکا کر کلمہ طیبہ کا ور د کرتے رہیں۔ جب مثالی د ماغ کے تمام خانے آپ کی مثالی آئھوں کے سامنے چیکئے گئیں سیابی دور ہوجائے سرکا اوپر والا حصابے مثالی مثالی آئھوں کے سامنے چیکئے گئیں سیابی دور ہوجائے سرکا اوپر والا حصابے مثالی مثالی آئھوں سے پکڑ کر واپس مجنووں میں جا دیں اور مثالی شہادت کی انگلی سے اس لائن کی سطح کو ہموار کر دیں جہاں سے سرکوا ٹھایا گیا ہے۔

آئىمىس كھول دىں ئىر بارائستَغُفَارَ يۈھيں۔

کے ساٹوں نہایت آن بان سے سراٹھائیں۔ آسان کی طرف کھڑ ہے، دل اور اپنے اپنے مخصوص فرائض سرانجام دے رہے ہوں۔ (حصد دوم)

پہلے عمل کے بعد ہاتھ اٹھا کرنہایت یقین ووثو ق کے ساتھ دعا مانگیں۔

ائے رب ذوالجلال! اے مالک کون ورکاں! اے صاحب اکرم لامحدود! اے جمال لا زوال! اے کمال ہے مثال! پنی ذات لا متناہی کی تمام نواز شات تمام برکات کی بارش مجھ عاجز پہالیے فرما کہ دوسری دنیا اور آخرت کے باغات سرسبز وشاداب ہوکرلہلہا آٹھیں۔ اے رب نور و تکہت! مجھے سوچ کی سیاہیوں وقت کی نحوستوں، حمد و بغض اور برنسیبی کے اندھیروں سے نکال کرا پنے نور سے بے پایاں کرم سامانیوں کی پناہ میں لے لے .....

"اربقدير! مجهيم رئيك عمل مرئيك خواهش اور برنيك عزم مين دنياوآخرت كي

اُسی ورداوراسی احساس کے ساتھ ایسے پانچ سانس لیں۔ پانچویں سانس کے بعد ایک منٹ تک اس تصور میں بیٹھیں کہ اب آپ جسمانی اور روحانی طور پرصحت کا ملہ کا شاہ کار سالگافدم ہیہ کہ پلاٹک کا ایک ٹکڑالیں جورو پے کے سکے جتنا موٹا ہواورڈیڑھ اپنی مربع کا ہواس کو اپنی مانتھ کے وسط میں بھنوؤں سے پچھاو پر کھیں۔ بائیں ہاتھ کی شہادت اور بڑی انگلی ہے اس پلاسٹک کے ٹکڑے کو تھام لیں۔ درمیان میں سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے بلاسٹک کو اتنا رگڑیں کہ جنوؤں کا درمیانی حصہ پچھاو پر تک گرم ہو جائے۔ اے خوب اچھی طرح گرم کریں ، بھررک جائیں ٹھنڈا ہونے پر پھر یہی ممل کریں جائے۔ اے خوب اچھی طرح گرم کریں ، بھررک جائیں ٹھنڈا ہونے پر پھر یہی ممل کریں جن بین بارگرم کرنے کے بعد ٹکٹرا الگ رکھ دیں۔

سم آئی کھیں بند کر کے گرم ہونے والی جگہ نضور یا ندھیں کہ ایک نوری قلم نوری حرفوں

میں بار بارلفظ اللہ لکھر ہا ہے۔

۵۔اس مثق کوکرتے ہوئے خاص احساس پیدا ہوجائے کہ نوری قلم نے لفظ اللہ لکھ دیا ہے تو اپنی مثالی آئکھوں سے دیکھیں کہ پیلفظ بعنی اللہ تیزی سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوگیا ہے۔ آپ بھی اس تیزی سے اس کا پیچھا کریں۔ آپ کومسوں ہوگا کہ بے شار نوری دائر بیس جن میں سے آپ گذرتے ہوئے اسم ذات کی رہبری ہیں مختلف آسانوں کوعبور کررہ ہیں۔ بیش مناظر بھی نظر آسکتے ہیں گر آپ نے ان مناظر کی طرف دھیاں نہیں دینا۔ اس اسم مقدس کو اپنی ذگاہ میں رکھ کر بڑھتے چلے جانا ہے جتی کہ آپ عرش معلی پر پہنچ جائیں۔ یہاں پہنچ کر بیاسم غائب ہوجائے گا اور جلو ہ جانا نظر کے سامنے ہوگا۔ یہاں رک جائے اور محسوں کیجئے کہ آپ عرض میں ان کارواں رواں اللہ اللہ اللہ لیکار رہا ہے۔

معزز قارئین ابتداء میں صرف احساس ہوگا صرف تصور ہوگا۔ جوں جوں آپ اس مثق کو کریں گے۔ بیسارے سلیلے جو میں نے لکھے ہیں ، واشگاف ہو کر نظر کے سامنے آئیں گے۔ شاید وقت کی تیز فطرت اور تیز تر تقاضوں کے مطابق بینہایت ہمل اور سریع طریقہ کارعطافر مایا گیا ہے۔ خداراا ہے اپنا ئے۔ بیآپ کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوگا۔ اس میں ۲۵ منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ایک انتہائی ضروری بات جو میں زور دے کر کہوں گا وہ یہ ہے کہ میں نے کہا ہے ہر
وقت باوضور ہیں۔وضوکا مطلب ہے جسمانی طہارت، پاکیزگی،صفائی وغیرہ لیکن پاکیزگی
کوجہم تک محدود نہ رکھیں۔اصل طہارت اور پاکیزگی اندر کی ضروری ہے۔ ذہن کو جنمیر کو
روح کو پاکیزہ رکھیں۔ ذہن کوگندے اور بے ہودہ خیالات سے پاک رکھیں۔ یہ ذہن شین
کرلیں کہ حسد، بغض، کینہ، غصہ، دوسروں کونقصان پہنچانے کا جذبہ جھوٹ، بددیا نتی اور تمام
وہ حرکات جو جرم یا گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، روح کو پڑ مردہ کردیتی ہیں۔ روح کی
پڑمردگی میں روحانیت کے رائے برآ ہے جل ہی نہیں سکتے۔

میں نے جھوٹ کے روحانی اور جسمانی اثر ات کواپنے ایک مضمون میں تفصیل سے
بیان کیا تھا۔ اگر آپ میں اور کوئی بری عادت نہیں اور آپ کا ذہمن بھی پاک اور صاف ہے
لیکن آپ میں صرف جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو آپ ندروحانیت ہے کچھ فائدہ اٹھا سکتے
ہیں ندروحانیت کا کوئی کم سے کم مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کوراست گوئی اور صدافت
پیند ہے۔

ایک اور ضروری بات میرے پاس لوگ اپنی پریشان کن مسائل ، امراض اور مصائب با کر آتے اور مجھ سے مدد ما تکتے کہ میں ان مسائل وغیرہ سے انہیں نجات ولا دول مصائب کچھ پڑھنے کے بتا تا ہوں یعنی وردو ظیفے یا آیات قرآنی وغیرہ فقش بھی دیتا ہوں اور کچھ اور طریقے بھی استعال کرتا ہوں گرسائل یہی کہتا چلا جاتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہی وردوظیفوں اور نقش وغیرہ سے بے شارخوا تین وحضرات فائدہ اٹھا چکے ہیں اور اٹھا رہے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ پچھلوگ بار بار آکر مایوی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کے روحانی عمل سے تو ہمیں کوئی فائدہ بی نہیں ہوا۔

ان کی ناکامی کی وجہ رہے کہ وہ وظیفوں کواسم ہائے اللہ کواور آیات قرآنی کو جادو کے الفاظ یا جنتر منتر سجھتے ہیں کہ طوطے کی طرح ان کی رٹ لگائے رکھوتو پیاپنا اثر دکھائیں گے۔ نہیں ، ایسانہیں ہوگا۔ آپ کو روحانی علاج کے دوران اپنی روح کو پاک رکھنا ہوگا۔ آپ ایک سائل کہتا ہے کہ وہ سکریٹ نوشی ترک کرنا چاہتا ہے میں اس کے لئے کوئی مل کرتا ہوں اورا سے کچھ پڑھنے کے لیے دیتا ہوں۔ وہ ور دوظیفہ بھی کرتا ہے اور سگریٹ بھی پتیا چلا جاتا ہے کہ عامل کا دیا ہوا جا دوخود ہی سگریٹ چھڑوا دے گا۔ دراصل سیسائل سگریٹ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اور وہ اپنے آپ کو دھوکے دے رہا ہے اور شکایت مجھ سے کرتا ہے۔

الله تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہتم کوشش کرواور کامیا بی مجھے لوئم ڈھونڈ وہمہیں میں دوں گا۔شرط بیہے کہ میرے اور میرے رسول ﷺ کے احکام کی تغییل کرو۔ (۲)



TO THE END OF THE WAS COUNTY OF THE COUNTY

Personal and the property of the personal and the



#### تنقيرى خط

ایک خطوڈ اکٹر قادری صاحب نے ملتان سے لکھا ہے۔ پہلے یہ خط ملاحظ فرمائے۔ آپ روحانیت پر اپنے خیالات بھی قلم بند کرتے رہتے ہیں۔ میرے لیے وجہ ً استعجاب بات یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی مسائل کے حل وظا نف کے ذریعے پیش کیے گئے ان کی افادیت محض اشخاص تک محدود کیوں ہے؟ کیا یہ محاشرے کے اجماعی مسائل کاعملی حل پیش کرنے سے قاصر ہیں؟ اگرنہیں تو پاکتانی قوم پراحسان کریں اور اس''مسائلستان' کو پھرے'' یا کتان' بنانے کی کوئی سبیل نکالیں۔

موصوف فرماتے ہیں .....''اس طرح ہر دور کا ایک قلندر ہوتا ہے وہ کسی بھی خطۂ زمین پر ہوسکتا ہے مگرا سکا تصرف زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلتا ہے۔''

اگریدانتهائی لازمہ حیات بات تھی اوراس سے شناسائی اوراحتر ام مخلوق پرواجب تھا
تو کلام الہی میں اس کے تذکرے سے اعراض کیوں برتا گیا؟ دو چار آیات کا اضافہ یقینا
قر آن تکیم کی فصاحت و بلاغت پر بارگراں نہ ہوتا اور پھر رہبر کامل نے بھی اس طرف
خفیف سااشارہ نہ کیا کہ ہر دور میں ایک قلندر ہوتا ہے اور میرے دور کا قلندر فلال شخص ہے
اور یہ بی نوع انسان کا نجات وہندہ اور مشکل کشا ہے۔ خلفائے راشدین بھی اس اہم
عہدے ومنصب سے ناواقف رہے۔

ہمارے معاشرے میں ہر بر ہند نیم بر ہمنہ اور فاتر العقل شخص کومقدس دیوتا سمجھ کر پوجا جا تا ہے۔ یہ خواہشات کے دیوتا تو بر ہند اور مفلوج ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ اور غلیظ گالیاں بھی دیتے ہیں لیکن ہم اپنی بدا عمالیوں کوتا ہیوں تساہل اور تعافل پبندوں اور پردہ نشینی کی خاطر ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں تو خود اپنی خبر نہیں ہوتی مگر ہم انہیں نحات دہندہ کا مقام دیتے ہیں۔

کے کو اور پراسرار دو مانی قوق کو مصول کے بالعل شاہ کاذکر کرتے ہوئے کہا ۔۔۔۔''ایک صاحب نے بابا کو راولپنڈی میں ایک جگہ مشتی اور سرشاری کے عالم میں دیکھا۔ وہ گلمڑ اگلی صاحب نے بابا کو راولپنڈی میں ایک جگہ شیٹھے کتیا کو دودھ بلارہ ہیں جس نے تھوڑی تک بس میں پہنچا تو دیکھا کہ بابا جی ایک جگہ بیٹھے کتیا کو دودھ بلارہ ہیں جس نے تھوڑی در پہلے بچے دیے تھے وہ بڑا جیران ہوا کہ جس بس میں یہاں پہنچا ہا س کے علاوہ تو کوئی بس ادھر نہیں آئی۔ پھر بابا جی اس سے پہلے کیے پہنچ گئے؟ ۔۔۔ وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ بابا جی نے سراٹھا کر کہا کہ مید بھو گئی ۔ پچوں کوچھوڑ کر کہیں نہیں جاتی تھی اس لیے جلدی کی ۔ بابا جی کو ایک کتیا کی چھوک تو میلوں سے تھی جاتی تھی اس لیے جلدی کی ۔ بابا جی کو ایک کتیا کی چھوک تو میلوں سے تھی جاتی گئی اس وقت کتنے لوگ ہوں گے جو دنیا میں یا قرب و جوار میں بھوک سے تڑ پ رہے ہوں گے، اسر مرگ پر اپنی زندگی کی دیکھور سے تڑ پ رہے ہوں گے، اسر مرگ پر اپنی زندگی کی دیکھور سے ترب رہے ہوں گے، اسر مرگ پر اپنی زندگی کی دیکھور سے ترب رہے ہوں گے، اسر مرگ پر اپنی زندگی کی دیکھور سے ترب رہے ہوں گے، اسر مرگ پر اپنی زندگی کی دیکھور سے ترب رہے ہوں گے، اسر مرگ پر اپنی زندگی کی دیکھور سے ترب رہے ہوں گے، اسر مرگ پر اپنی زندگی کی دیکھور سے ترب رہے ہوں گے، اسر مرگ پر اپنی زندگی کی دیکھور سے ترب رہے ہوں گے، اسر مرگ پر اپنی زندگی کی دیکھور سے ترب رہے ہوں گے، اسر مرگ پر اپنی زندگی کی دیکھور سے ترب رہے ہوں گے، اسر مرگ پر اپنی زندگی کی دیکھور سے ترب رہ ہوں گے۔

سائسیں عمرت وتنگدی سے سب بسر کررہے ہوں گے۔ نظے بدن بچے چھوڑی ہوئی ہڈیوں پر جی رہ ہوئی ہڈیوں پر جی رہ ہوئی ہڈیوں پر جی رہے ہوں گے۔ بھوک جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان کے لیے دینا میں جتنی بھی نعتیں ہیں۔ بھوک ان کی ماں ہے۔ بھوک گدا گری سکھاتی ہے۔ بھوک جرائم کی ترغیب دیتی ہے۔ بھوک عصمت فروشی تک پہنچا دیتی ہے۔ آج بھی قلندر موجود ہوتو اے سسکتی انسانیت کی پرواہ کیوں نہیں !

ایک انسان کی بھوک اور ابتلا کتنے جرائم بنم دیت ہیں لیکن یہ قاندر بھی مدد کوئیس آئے اور پھر سیسب حقوق العباد میں شامل ہے جس کے بارے ہیں اللہ نے فرمایا کہ میں حقوق اللہ معاف کرسکتا ہوں لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرسکتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے انہی حقوق کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدین اور حضرت عمر فاروق کا زیداور ان کی سادگی اور انفاق فی سبیل اللہ ہمارے لئے زادراہ ہے۔ حضرت عثمان سب نے زیادہ مالدار تھے۔ ان کا جذبہ فیاضی حاجت مندوں پر دولت لٹانے سے تسکیس پاتا تھا لیکن ایسے نہیں کہ بی میں آیا تو تھوکو مالا مال کر دیا جب کہ کرمو بچارہ آستانہ عالیہ پر جو تیاں چھی تا رہ گیا۔ اپنے دور خلافت میں ان اکا ہرین اسلام نے مخلوق خداکی خدمت کی۔ یہ ہی ان کے دارا ختیار کرکے گوشتینی اختیار نہیں گی۔

اور پھر آگریے قلندری ان امور جہانبانی وجہانداری ہے آئی ہی اہم تھی جس کے ذریعے خلفائے راشدین نے روئے زمین پرقر آنی دین اسلام کاعملاً نفاذ کیا تو ان کی عقل و فکر سے یہ کیوں اوجھل رہی ہے؟ خدائی قرب کے اس چھوٹے رائے سے وہ کیوں محروم رہے کیا بابا موصوف کاعشق ہی ان عظیم اکابرین سے بلند مرتبہ تھا؟ وہ جومقتدر ہونے کے باوجود ایک عام سے مزدور کی نتخواہ کا حقد ارخود کو سمجھتے تھے، اگر شہر بھی لینا ہوتا تو شور کی کی محفل بلاتے، شہید ہو جاتے لیکن مدینة النبی میں قبل و غارت سے دانستہ گریز کرتے۔ یہودی کے باغ میں مزدوری کرکے اپنا پیٹ یا لتے۔

امام ابو صنیفہ آیک جابر وظالم حکمران کے عبد میں دارورین کی افریت ہے دو چار ہوئے کی نام ابو صنیفہ آیک جابر وظالم حکمران کے عبد میں دارورین کی افریت ہے دو چار ہوئے کی اطاعت ہے انکار کرتے رہے۔ امام احمد بن صنبل کی مشکیس کس کئیں۔ انہیں کوڑے مار کر ہے ہوگر ہوش میں لاتے۔ انہوں نے ان ابتلاؤ مصائب کے باوجود گوششنی اختیار کر کے خود کو بھی نہیں بوجوایا۔ کیا بیلوگ جیتے جی شہید ناز نہ تھے؟ کیاان کا مقام ومرتبہ بابالعل شاہ ہے کم ترتھا یا وہ اس مقام سے نا آشنا تھے؟

روحانیت کی منڈی لگانے والے آخر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ قوم کو بستان تجم کا پجاری بنا کے ان کی پرواز میں کوتا ہی کا سبب بن رہے ہیں۔امت مسلمہ میں عقل وفکر کی شعیں گل کر کے انہیں مفلوج بنارہے ہیں۔جن کی ضرب سے کوہ شگاف ہوتے تھے جن سے شرق وغرب کشاو ہوتے تھے، انہیں اب اسی عیش نیام سے بے نیاز کیا جارہا ہے۔ بلند یرواز شابین کو گرس بنانے کے لیے جال پھیلائے جارہے ہیں۔

یہ جھی استخارہ کرتے ہیں تو بھی چلے کا شیح ہیں لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔
اگر آپ روحانیت میں استے ہی تاک ہیں تو خدارا پاکستانی قوم پر ایک کرم سیجے۔
تا قیامت آپ کا حسان رہے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ وہ یہ کہ بمیں بتا ہے کہ محمود الرحمٰن رپورٹ بیا تھی ؟ مشرقی پاکستان کو ہم سے کس نے جدا کیا ؟ ملک میں وی سی آر کے ذریعے غیر ملکی ثقافتی یلغار کا سرخیل کون ہے؟ ہیروئن جس سے نئ نسل چلتی پھرتی اور بے

۵ کشف اور پرامراردو حانی تو تو س کا صول که کشف اور پرامراردو حانی تو تو س کا کشف گوروگفن لاش بن گئی ہے عمل نجات کی کوئی سبیل بتائے۔سانحداد جڑی کیمپ سانحہ سانگی۔ سانحة نوشهره وغيره كے پس يرده اسباب وعوامل كو بے نقاب كيجة \_ تخريب كارى جتموراً ا گروپاوراب چیراگروپ کے سفاک انسانوں کی نشاندی کر کے قتل انسانی کے بیل بے لگام كى سبيل سوچے ملك عزيز ميں دندناتے خفيد باتھوں كوعرياں يجيئے وہ ملك وتمن عناصر جو ہماری صفول میں تحلیل ہو چکے ہیں، جنہوں نے ہماری خفیدا یجنسیوں کومفلوج کر رکھا ہے۔ان کی نشاند ہی کیجئے۔سامراج کے عالمی اقتصادی شکنجوں میں ملک جکڑا ہوا ہے۔ ان نے نجات کی سبیل سیجئے۔آپ ہی کوئی وظیفہ پڑھ لیجئے کہنٹی نسل کی پاسیت و پژمرد گی دور ہو جائے۔ بیروزگاری کا سدباب ہوسکے۔شاہراہوں برعصمتوں کے سودے بند ہو جائیں۔ بیٹیاںعصموں کی قتل گاہ پر ذکے ہونے سے نے جائیں۔ڈاکے بند ہوں۔عدم تحفظ اور بے چینی کا خاتمہ ہو جائے۔ روز افزول انجانے خوف وحزن کی فضاحیت جائے۔ بدا عمال حكمر انول سے نجات مل جائے۔ ہمیں دنیا كى جديدترين ميكنالوجي پر دسترس حاصل ہوجائے کیونکہ آج جنگ وظائف نے بیس لای جاسکتی تاکہ ہم پھرے فریضہ امامت کو بحال كركے اسلام كى حقانيت كوملى طورير ثابت كريكيس الغرض بميں ايسے عامل كى ضرورت ب . جوامت سلمه کی حنوط شده لاش میں پھر سے زندگی کی رمق ڈال دے۔

اگریہ سب کچھ ناممکن ہے تو خدارا ہمیں ذکر وافکار میں مت رکھنے کا پیسلسلہ بند سیجئے ہمیں ہمارے مسائل کاعملی حل چاہئے۔

محترم! بہرکیف آپ کے علم نے بموجب آپ کی پوری تحریریا تقید شائع کردی گئ ہوئے مجھے علامہ غلام احمد پرویز مرحوم بہت یاد آئے۔ ان کی تحریر کی چاشی تو انہی کا حصیقی ، مرآپ کے افکار میں ان کے فیضان کا اثر کافی کچھ نظر آیا۔ ایک دور میں میری بھی ان سے خاصی گہری اور قریبی ملاقات رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خالفتاً بنجا بی شاعری کے توالے سے تھی۔ اس دور میں انہوں نے بصد عنایت اپنی بیشتر تصانیف جھے عطا کیں جن کا مطالعہ

#### هر کشف اور پرامرار دو حالی قو تو ل کا صول که کارگری کار دو

میں نے بنظر غائر کیا۔ان کی کتاب صوف کی حقیقت، تو بہت ہی غور سے پڑھی کیونکہ وہ میرے مسلک کے خلاف تھی۔ پرویز صاحب کے ماننے والے اکثر ان سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے ہچکیا تے ہیں مگر میں بہانگ دہل میاعتر اف کرتا ہوں کہ پرویز صاحب کی تحقیقات نے مجھ یہ بڑا طاقتوراثر چھوڑ امگر!

مقطع میں آپڑی ہے تن گسترانہ بات!

ہزار کوشش کے باوجود تصوف کے معاطے ہیں ان ہے منفق تو کیا۔ ذرہ ہرا ہر بھی متاثر نہ ہوں ، اس کے باوجود وہ جھ سے نہ ہوں ، اس کے باوجود وہ جھ سے بناہ محبت کرتے تھے۔ ہیں چونکہ بنیادی طور پر پنجائی زبان ہیں شاعری کرتا ہوں اور وہ پنجائی شاعری کرتا ہوں اور وہ پنجائی شاعری کے بے حدر سیا تھے۔ لہذا انہوں نے بیسیوں محفلیں اپنے ہاں سجا کیں۔ اپنے احباب اور زبر تربیت شاگر دوں کوشمولیت کے لیے کہا۔ ہیں گھنٹوں ان محفلوں ہیں اپنا اشعار ناتا رہا اور بالحضوص پرویز صاحب سے داویا تارہا۔ میرے لیے اتنے بڑے عالم کی اشعار ناتا رہا اعز از ہے مگر جیسے کہ تصوف کے بارے ہیں آپ کی معلومات آئے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اس طرح محترم پرویز صاحب بھی اس سلسلے کی اتن سی معلومات رکھتے جو ان کے نانا سے انہیں میسر آئیں ، اور اپنی نوعمری ہیں روایتی گدی نشینی کے حصول پر شعے جو ان کے نانا سے انہیں میسر آئیں ، اور اپنی نوعمری ہیں روایتی گدی نشینی کے حصول پر انہیں تصوف برگشتہ کرگئیں۔

مثل مثهر مشہور ہے''ہر کے راہر کار ساختند۔''میں جانتا ہوں۔نضوف پرویز صاحب کی فطری انہ کا میدان ہی نہ تھا، سوان کے مزاج نے انہیں گدی نشینی کی فضاؤں سے نکال کر ایک اور نہج پر ڈال دیا۔ حالانکہ ان کے دونوں استاد علامہ اسلم جیرا جیوری اور علامہ اقبال دونوں متصوف ہیں۔ علامہ اسلم جیرا جیوری کی کتاب''حیات حافظ''اس کا زندہ ثبوت ہے اور علامہ اقبال کے بارے میں تو انہوں نے تصوف کی حقیقت کا ایک پورا حصر مختص کیا ہے کہ علامہ مرحوم کیوں اور کیے ہیر ہندی کے مردید ہے۔اسرار خودی لکھ کرکیوں منحرف ہوئے اور آخری عمر میں کیوں فقیری اختیار کی ؟ .....موضوع اپنی وسعت کے اعتبارے ایک

ڈاکٹر صاحب! تصوف خواہ کتنا ہی کامل، مر بوط اور عین دیں نظریہ ہو۔ اس کے باوجوداس سے اختلاف کاحق آپ کو ہاوراس کا دفاع جھ پر فرض ہے کیونکہ جس نظریے تک پہنچنے میں میں نے مدت العمر جسمانی وفکری مجاہدے کیے بے شار را تیں آ تھوں میں کا ٹیس اس پر حرف آئے اور میں خاموش رہوں، یہ وفا کے اصولوں کے منافی ہے ۔۔۔۔۔۔و جوابا فرض ہے کہ عراق اتحادی جنگ کے بعد بہت سے احباب نے جھے بوچھا کہ جب تمام مسلمانوں کی دعا ئیں صدام کے ساتھ تھیں عراق میں حضرت علی الرتضی حضرت حسین مصلمانوں کی دعا ئیں صدام کے ساتھ تھیں عراق میں حضرت علی الرتضی حضرت حسین اور حضرت سیدعبدالقادر جیلانی کے علاوہ بے شار ہزرگ و ہرتر اولیاء اللہ کے مزارات بھی مصلح قرق بھرع اقبوں کواس صورت حال سے کیوں دو چار ہونا پڑا۔

چندایک اقتباسات پیش کرتا ہوں تا کہ حقیقی اختلاف جوآپ میں اور مجھ میں ہے ذرا واضح ہوکرسامنے آجائے۔

''بات یوں کہ ہم مسلمانوں نے مدتوں سے اس دنیا کو دو حصوں میں بانٹ رکھا ہیں روحانی دنیا اور مادی دنیا سے مراد باطن کی دنیا روحانی خیرشر، عبادات چلہ کشیاں عوام علوی وسفلی کے مشاہدات، فقر وفاقہ ، صبر ورضا کی زندگی ہے۔ اس کے برعکس مادی دنیا مادہ اور اس کے ظواہر، افعال و اعمال ، محاثی تو ازن و عدم توازن ۔ حکومتوں کی شکست وریخت، اقوام کی تخریب و تغییر سے وابستہ ہے۔ اگر منبر ومحراب ہمیں اس دنیا اور اس کے علائق سے دور کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو مادہ پرست مذہب کو افیون ، مذہبی اقدار کورجعت پیندا نہ اور کے ملائیٹ سے معنون کرتے ہیں۔'' اس کی مزید تشریح اگے اقتباس سے ہوتی ہے: اس کی مزید تشریح اگے اقتباس سے ہوتی ہے: دور سے در کیا ہم تمام سائنسی ترقیوں کو مادیت سے وابستہ کرکے ہی جھٹلاتے در کیا ہم تمام سائنسی ترقیوں کو مادیت سے وابستہ کرکے ہی جھٹلاتے

#### کند اور پرامراروهانی قوقوں کا صول کھی کھی کھی گھی گھی کہ کے

رہیں گے؟ کیا ہم اس حقیقت کو مان کر اپنے علم میں اضافہ نہیں کر سکتے کہ ولایت کے متعدد اور متنوع انداز ہیں؟ کیا وہ شخص جو ککڑی کی رگوں میں بھے وہم پیدا کر کے خوبصورت اشیاء تخلیق کرتا ہے ناپی ولایت کا الگ پیرایہ نہیں رکھتا؟ کیا دھاتوں سے پنجہ آز مائی کرنے والامٹی یا پھر سے خوبصورت برتن یا ڈیکوریشن پیس تیار کرنے والا اپنے فن یاروں سے کا نئات کے صن کو تکمیل کی طرف عباتے ہوئے روحانی سفر نہیں کررہا؟ یقیناً کررہا ہے۔

ا گلےاقتباسات بھی ملاحظہ فرمائیں:

''سوچے کہ ہم مسلمان صرف ایک جہت کو ہی لے رہیں بیٹھ گئے ( لین تبیج وہلیل کو ) تاریخ عالم گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی مادی و سائل کو صرف روحانیت سے شکست نہیں ہونے دی ۔ بیاس کی سنت کے خلاف ہے۔ مادی دنیا میں و سائل کا بدرجہ اتم ہونا یہاں تک ضروری ہے کہ سیدالم سلین کو بھی ہر جنگ کے لیے پوری پوری تیاری کرنا پڑتی ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پیغور وفکر کر کے ایک اعلیٰ کمانڈر کی طرح مادی و سائل کو کام میں ان بائر تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کی تمام تو توں کو ہمارے لئے مخر کر دیا ہے۔ اب اگر ہم صرف تعویز و س کے ذریعے ہرشے کو تنجیر کرنا چاہتے ہوں تو ایسامکن نہیں ۔ ہرشے کی تخیر کا الگ چلہ ہے کہیں روح روحانیت کام کرتی ہے تو کہیں مادیت کی روحانی قوت منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔'

''خوب سجھ لیس کے عراق/اتحادی جنگ میں ڈیڑھ ماہ تک مججزات اور کرامات کا انتظار ہوتار ہا۔ نہ عراق کا پوشیدہ ہتھیار منظر عام پر آیا ، نہ وہ جھکڑ فطرت کالشکر بن کرا تھے جن کی تمنا میں ڈیڑھ ماہ تک ہم نے اپنے سینوں کو گرم رکھا ، فطرت نے ایک دن بھی اہل عراق کی مدد نہ کی ۔ فطرت تو ایک ساتھ قدم ملا کر چلنے والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ بیخو بی مسلمانوں میں نہیں اتحاد یوں میں تھی۔'' ''آپ جیران ہوں گے کہ مادے کی کرامات کیا ہو عتی ہیں تو عرض یہ ہے کہ روایت موصانیت سے متعلق اولیاء اللہ کی کرامات تو کتب روایات یا سوانح میں مل جاتی ہیں مگر ہم ان کرامات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے نہیں کر سختے کیونکہ وہ گذر بچکی ہیں، البتہ مادے کی روحانیت کے مدارج حاصل کرنے والے اپنے بیچھے ایسے لا فانی نقوش چھوڑتے جارہ ہیں کہ ان کی کرامات کا مشاہدہ ہم بھی کررہے ہیں۔ آنے والے بھی کریں گے۔ ان سے ہم بھی مستفید ہوتے ہیں، آنے والے بھی ہوں گے۔ یقین نہ آئے تو بچلی کا ایک بٹن آن سے جھے۔ آپ کا گھر جگم گا اٹھے گا۔ یہ بھی تخصیص نہیں کہ بٹن کون و بائے گا۔ کوئی بھی د بالے وہ بی متبحہے۔ آپ کا گھر جگم گا اٹھے گا۔ یہ بھی تخصیص نہیں کہ بٹن کون و بائے گا۔ کوئی بھی د بالے وہ بی متبحہ پیدا ہوگا۔ یہ کہ ہرکسی کوچشم ز دن میں دیا جا سکتا ہے۔''

بہرکیف میں اس کے باوجود خط کا جواب دوں گا تا کہ بہت سے حقائق سامنے آئیں جوغلط العام فصیح کے طور پرڈگر ڈگر بکھر ہے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ شاید لوگوں کے اذہان میں د بکے ہوئے ابہام وہ وضاحتیں پالیں جوانہیں دودھ کا دودھاور یانی کا یانی الگ کرنے میں ممرومعاون ثابت ہوں۔

اس خطیس مرف دو تین سوال ہیں جن کا جواب چند لائنوں ہیں دیا جاسکتا ہے لیکن بہتر یہی ہوگا کہ پہلے ہیں اس خالص روحانیت کو قارئین کی خدمت میں پیش کروں گا جو میری شمجھ ہیں آئی ہے، چر بات واضح ہوجائے گی اور میر سے جوابات شمجھنے میں آسانی میں شمجھتا ہوں کہ مابین زمان و مکان اور ماورائے زمان و مکاں لمحوں کا سفر جس بھی انداز میں جاری ہے۔ اس بیں نوع بشر کے لیے بیستر سے سوسال تک کا وقت سب سے فیتی سب جائی اور سب سے زیادہ سودوزیاں کا حامل ہے۔ ہماری روح اربوں کھر بوں سال سے عالم بالا میں صرف اس مقصد کے لیے پڑی تھی کہ اسے ایک ندایک دن کسی پیکر خاک میں زمین پر آنا تھا، وہاں بظاہر اس کا کوئی مقصد نہ تھا۔ مقاصد کا تعلق یا تو اس مادی زندگی سے ہے یا اگلی زندگی سے جے عاقب کہتے ہیں۔ ایک لحظ کے لیے رک کر سوچیس تو یہ فیصلہ سے ہے یا اگلی زندگی سے جے عاقب کہتے ہیں۔ ایک لحظ کے لیے رک کر سوچیس تو یہ فیصلہ بھی چشم زدن میں ہوجا تا ہے کہ آگے آنے والی لامتنا ہی زندگی کا تمام تر انحصار بھی ان

ھر کئے اور پراسرار روہ ن قرق ہیں کا صول کھا گائے گائے گائے ہے۔ ساٹھ ستر سالوں پر ہے جوہم اس زندگی پر گذارتے ہیں ، واضح ہو کدازل ہے ابد تک اصل میں کوئی قیت ہے تو اس زندگی کی جس کے بارے میں بار بار باور کرایا جا تا ہے کہ وہم و گمان کے سوا کچھ بھی نہیں۔

اس زندگی میں ہم نے جو پھر کرنا ہے وہ کسی غیر مرکی کمپیوٹر ائز ڈسٹم پرریکارڈ رہو ہا ہے۔ ہم نے سائنسی تحقیقات میں سنا ہے کہ آ واز اور تصویر دونوں خلاؤں میں ریکارڈ ہور ہے ہیں جن کے لیے ٹائم مشینیں بنانے کی کوشش ہور ہی ہے تا کہ چند سال پہلے کی یا ہزاروں سال پہلے کی آ واز وں اور تصویروں کو دیکھا سنا جا سکے۔ اگر چہ ابھی تک بہ نظریہ کی حد تک مفروضہ ہے یا کم از کم منظر عام پنہیں آ کا ایکن کہیں نہ کہیں ہمارے ہر کمل ہر قول کی فلم بن رہی ہے جس کے ذریعے ہمارے ہاتھ پاؤں اور تمام اعضائے بدن حضور حق جل شانہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو اب ہمیں ایک ہی بات معلوم کرنے کی گن ہوتی ہے کہ وہ کونسا طریقہ ہے جے اختیار کرنے سے ہمارے اعضا ہمارے حق میں گواہی دیں۔ گاؤہی دیں خلاف نہ دیں۔

اس سوال کا جواب بہت بہل ہے۔ قرآن کیم میں ایک لفظ بہت بارآیا ہے۔ وہ لفظ اس در مین اللہ کی ہے۔ 'فی الحکم اللہ '' محم اللہ کا ہے۔ سن مین وآسان اللہ کے ہیں ۔۔۔ فی الحکم اللہ '' محم اللہ کا ہے۔۔۔ نین وآسان اللہ کے ہیں ۔۔۔ فور گیا جائے واس کا نئات میں ہر شئے اللہ تعالی ہے۔ سواس بات کوہم سب جانے ہیں، خوب ہمجھتے ہیں۔ گر ہمارا عمل ساری زندگی ایک جملے کاروعمل ہوتا ہے اوروہ جملہ ہے۔ ''لوگ کیا کہیں گے!'' کیڑے واجی ہول تو کہا جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ جق کہ بہت سے لوگ نو کہا جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے، حق کہ بہت سے لوگ ممان میں نہیں سے بھی کہیں لوگ بے نمازیوں میں نہ شار کرنے گیس۔ مکان ممان کی دفور کی کیا ہم لوگوں کو مدفظر رکھتے ہوئے بناتے ہیں۔ موٹر کار، سائیکی، فیشن ہمارا ایک ایک ایک میل اس خوف کے تابع ہوتا ہے کہ کہیں لوگ اعتراض نہ کردیں، شسخر نہ اڑا دیں، حالانکہ سب بھی جو بعض اوقات زندگی بھر میں ایک بار بھی پہنیں سوچتے کے دائد کا ہے۔ ہم وہ بدفصیب ہیں جو بعض اوقات زندگی بھر میں ایک بار بھی پہنیں سوچتے کے دائد کا ہے۔ ہم وہ بدفصیب ہیں جو بعض اوقات زندگی بھر میں ایک بار بھی پہنیں سوچتے کے دائد کا ہے۔ ہم وہ بدفصیب ہیں جو بعض اوقات زندگی بھر میں ایک بار بھی پہنیں سوچتے کے دائد کا ہے۔ ہم وہ بدفصیب ہیں جو بعض اوقات زندگی بھر میں ایک بار بھی پہنیں سوچتے کہ سالئہ کا ہے۔ ہم وہ بدفصیب ہیں جو بعض اوقات زندگی بھر میں ایک بار بھی پہنیں سوچتے کہ اس کو فیصلہ کو بیات کو بیات ہیں جو بعض اوقات زندگی بھر میں ایک بار بھی پہنیں سوچتے کے دائوں میں بھر بھر بیں جو بعض اوقات زندگی بھر میں ایک بار بھی بین جو بعض اوقات نیک کو بیات کیں کی کو بیات کی کو بیات کی بار بھی بین ہو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی بار بھی بین ہو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی بیات کی بار بھی بین ہو بیات کی کو بیات کی بار بھی بین ہو بیات کی کو بیات کی بار بھی بین ہو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی بار بھی بین ہو بیات کی بار بھی بین ہو بیات کی بار بھی بین ہو بیات کی بار بھی بیات ہو بیات کی بار بھی بیات کی بار بھی بین ہو بیات کی بار بھی بیات ہو بیات کی بار بھی بین ہو بیات کی بعض بیات کی بار بھی بیات کی بار بھی بیات ہو بیات کی بیات کی بیات کی بر بیات کی ب

# کر کشف اور پراسراررو مانی قرتن کا حصول کے کہ کہ کہ اس کے کہ اور پراسراررو مانی قرتن کی تو فیق عطافر مائی۔ کہ وہ جس نے تمام سالم اعضاء عطا کیے۔ دولتمند یا صاحب علم ہونے کی تو فیق عطافر مائی۔ زہر وعبادت کے لیے درجات قائم کیے۔ صحت وحسن عطا کیا، پھر جب ہم اس کے حضور

جيبوں ميں كھوٹے سكے بحركر حاضر ہوں كے تووہ كيا كے گا؟

مگریہ بات تو ہم اس صورت میں سوچ سکتے جب ہم اللہ کے ہونے کا یقین رکھتے ہوں۔ زبانی جمع خرج تو بہت ہوتا ہے مگر مشاہدے میں یہی آیا ہے کہ علاقے کا تھا نیدار دو سابی بھیج کر ہمیں تھانے بلائے تو ہم سب کچھ بھلا کر بھاگے بھاگے تھائے پہنچتے ہیں۔ ہمیں کچھ اور یاد نہیں رہتا سوائے تھانے کے بھانیدار اور اس کی وردی کے خوف کی اہریں باربار سرکی گدی سے اٹھتی ہیں اور بدن کو سر دکر دیتی ہیں کہ خدا جانے تھا نیدار نے کیوں بلا بھیجا ہے۔ ہم کوئی بداخلاقی یا کوئی بدعہدی اس کے سامنے نہیں کر سکتے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ تھانیدار قوی بھی ہوتا ہے ،صاحب اقتد اربھی ہم اس کے اختیار سے ڈرتے ہیں۔ اب اگر اف اللہ تعالی ہونے کا اتنا سابھین بھی ہوجائے تو ہم اس کے پانچ وقتہ بلاوے سے بھی انجراف نہریں۔ اگر ہمیں اس کے اختیار نہ کریں۔ اگر ہمیں اس خریس کے بھی کھی ہے دہ اللہ تعالی ہوئے مان کے باختیار نہریں۔ اگر ہمیں اس خریس کے بھی کہی ہے دہ اللہ تعالی نہ کہیں۔ اگر ہمیں اس کے باخ ہو گھی ہی ہو دہ اللہ کا ساب کا متنا رہ کہیں ہو کہا گھی نہریں کہ ہم نے اللہ کے لیے بنیا ہے۔ ہمی فراموش نہ کریں کہم نے اللہ کے لیے بنیا ہے۔ ہمی فراموش نہ کریں کہم نے اللہ کے لیے بنیا ہے۔

ہمیں صدر مملکت، وزیراعظم ، سکرٹری ، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، تاجر، سائمندان، پیرسٹرغرض کہ جو پچھ بھی بنتا ہے۔ اپنے ذاتی اقتدار کے لیے وزیراعظم بننے اور اللہ کے لیے وزیراعظم بننے میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضور علیہ الصلاق والسلام اور خلفائ راشدین کے ادوار میں یہ جومسلمان دنوں، ہفتوں ، ہمپنوں میں مملکتوں کی ملکتیں فتح کیے جا راشدین کے ادوار میں یہ جومسلمان دنوں، ہفتوں ، ہمپنوں میں مملکتوں کی ملکتیں فتح کے جا رہی تھیں تو اس میں یہی نقطہ کار فرما تھا۔ ان کا ہرانداز حیات اللہ کے لیے تھا۔ وہ سربراہ مملکت تھے تو اللہ کے لیے۔ جہاد کرتے تھے تو اللہ کے لیے منصب قبول کرتے تھے تو اللہ کے لیے منصب جھوڑ تے تھے تو اللہ کے لیے ان کی تجارتیں ان کی زمینداریاں سب اس

کر کشف اور پر اسرار رومانی تو توں کا حصول کی کی گھیں۔۔۔۔ یہ ہے اول وآخر، ظاہر وباطن پوری دماک السحت السمبین '' کے لیے تقسیں ۔۔۔۔ یہ ہے اول وآخر، ظاہر وباطن پوری روحانیت کا کہ اس حیات مستعار کا جولی بھی گزاریں اللہ کے لیے گزاریں۔

اس طرز حیات کی تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیج اور کتب نازل فرمائیں۔ پچھ فرائض کوادا کرنے کا تھم دیا۔ پچھ چیزوں سے اجتناب کے لیے کہا۔ بیاللہ کی حدود تھیں۔ اس کے اوامرونواہی تھے۔ ظاہر ہے اس کے احکام پر چلنے والے نجات پانے والے تھے، انج اف کرنے والے خطا کارتھے۔

نیکی بدی کی میفاصل میں انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ حق و باطل کو اپنے پیرائے میں اپنا ہے حق کو ماننا حق کی جانب سے عائد کر دہ تمام فرائض کو ماننا اور اس پیٹل کرنا تھا۔ باطل کا اتباع خالق حقیقی سے اعراض ، اپنی انا میں منفی رویوں کو اپنا معبود ماننا تھا۔ لہذا زمین پر دو پارٹیوں میں ازل پارٹیاں قائم ہو گئیں ۔۔۔۔۔ ایک حزب اللہ ایک حزب الشیطان ۔۔۔۔۔ ہر دو پارٹیوں میں ازل سے رسکشی چل رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ انسانی کے زیادہ تر ادوار میں حزب الشیطان ہی غالب رہا کیونکر ہر دور میں انسان یہ بھی خوف طاری رہا۔ لوگ کیا کہیں گے!

عقلون، شعوروں اور دانشوروں ہے اوجھل خدا کے بارے میں چندانسانوں کا ہی
کمال تھا کہ انہوں نے تمام علائق تمام خوش آئند مستقبلوں ہے اتعلق ہوکر ونیا کی تمام عیش
وعشرت کوٹھکرا کر صرف اور صرف تلاش حق اور حصول حق میں زندگی کا ایک ایک لیح گزارا کہ
یہ پرایہ حیات اختیار کرنا ہر کس ونا کس کے بس کی بات نہیں تھی۔ پھرا یک باریہ مقولہ دہراؤں
گاکہ''ہر کے راہبر کارے ساختند' کسی نے عمرانیات کو اپنایا۔ کسی نے تغییرات کا فریضہ
اپنے ذے لیا۔ کسی نے موقلم ہے خوبصورت خط کھنچے۔ کسی نے شعروا دب کوشرف بخشا۔ کسی
نے تجارت میں ایمانداری کی جوت جگائی، اپنی اپنی ولایت اپنا اپنا انداز ولایت۔ قرآن
پاک کے مطابق حزب اللہ میں ایک ونگ اولیاء اللہ کا بھی ہے۔ وہ حقائق کا اجمال سامنے
رکھتا ہے۔ تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اصطلاحات خواہ شرعی امور کی ہوں یا فقہی امور کی ہم

🗴 کشف اور پراسرار دو حانی قوتر ل کا صول کھی کھی اور پراسرار دو حانی قوتر کا کھول بی ہم مجھ جاتے ہیں کہ بیاللہ کا ولی کس پیرائیہ تصوف ہے تعلق رکھتا ہے، جیسے قادر یوں، چشتیوں، سېرور د يول نقش بند يول، شافيول، سنيول، مالکيول، د يو بند يول، اور بريلو يول کا الگ الگ تشخص ہے۔ہم بیونہیں کہ سکتے کہان کاذکر چونکہ قرآن میں نہیں آیا۔لہذاسب باطل میں نہیں ،ابیانہیں ہے قبلی ولی کامل تھے منزلوں کی ایک خاص بلندسطے پر فائز ہوئے لہذا قلندر کہلائے۔ چونکہ قلندر کا سفرتجرید وتفرید میں ہونا ہے۔لہذا وہ اپے عشق میں کسی کو حائل نہیں ہونے دیتا۔جنگلوں صحراؤں میں بودوباش رکھتا ہے۔ کسی سے نہیں کہتا کہ میرے یاس آؤمجهی کسی اخبار میں اشتبار نہیں ویتا کہ میں تبہاری حاجت روائی کروں گا۔اسے تواپنی كمائي مے فرصت نہيں ہوتی، وہ نہ كى مالدار كى تجورى پرنظرر كھتا ہے نہ كى كو خاطر ميں ہى لاتا ہے۔وہ ڈیرابھی خلق خداہے دور لگا تا ہے مرخلق خدا ہے کہ بارہ بارہ میل کا پیدل پہاڑی سفر طے کر کے دیدہ دل اس کے حضور پیش کردیتے ہیں۔وہ پھر مارتا ہے۔چھڑیاں مارتا ہے اور جب لوگ واپس نہیں لوشتے وهرنا مار كراس كے كر دبیش جاتے ہیں ، لوگوں كے سياه باطن اوربرے اعمال اس کی نگاہ میں آتے ہیں اس کے عشق کی منزل کھوٹی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تووہ گالیاں دیتا ہے۔وہ ان حدول سے دورنکل گیا ہوتا ہے کہ ..... ''لوگ کیا کہیں گے!''

وہ اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے جی کہ اس کے تن کے تار تاریس، سانس کی ایک ایک آ مدوشد میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ سردی، گرمی، خزاب، بہار، ہرموسم اس پر بے اثر ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم و روح پر ایک ہی موسم کھاتا ہے۔ اس للہ کا موسم سے خافقا ہیت نہیں میر دہ روحا نیت نہیں، اس کا ایک ایک بل زندگی بخش ہوتا ہے۔ اس مقام کالا کھوں حصہ تتخلقو با خلاق الله ، کا مظہر بن کرلوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان کی مشکلات میں مددگار ہوتا ہے کیونکہ بیخود خلق خدا کی طلب ہوتی ہے۔ قلندر کی سے کوئیم سے استا

فاتر اُلعقل اورمفلوج ذہنوں نے تو واقعی کچھ حاصل نہیں ہوسکتا مگریا در تھیں لوگ اشنے بے وقو ف نہیں ہوتے جتنا آپ انہیں سجھتے ہیں۔ فی زمانہ کوئی کسی کے پاس ہر گز ہر گزنہیں

🗴 کشف اور پراسرارروهانی تو تو ای کاحصول 🗢 کشف جا تا جے کسی ہے کچھ حاصل وصول نہ ہو۔ بیخو دغرض دنیا بیہ چالباز یوں اور نوسر بازیوں میں آپ سے اور جھ سے بڑھ کرعیارلوگ بؤی تحقیق کے بعد کسی روحانی آدمی تک پہنچتے ہیں۔ چونکہ کسی حد تک میں بھی آپ کی نظر میں قضور وار ہوں لوگوں کو چلے بتا تا ہوں ، نقش دیتا ہوں، جادووغیرہ کا توڑ کرتا ہوں تو یقین مانیئے ۔لوگ میرے یاس دس دس ہیں بیس لوگوں ے رپورٹ لے کر پہنچتے ہیں بلکہ میرے سامنے بیٹھ کر دوسرے لوگوں سے سر گوشیوں میں يوچور بوتے ہيں۔ يہاں آپ كاكوئى كام ہوا بھى ہے؟ ..... ميں سنتا ہوں اور سوچتا ہوں كة نجناب سطرح لوگول كو جابل بے وقوف اور تجابل و تغافل پسند قرار دیتے ہیں محترم لوگ تو جار جھروز بھی انظار نہیں کرتے کام نہ ہوتو ان کے تیور بدل جاتے ہیں۔زبان میں ادب کی بجائے ہلکی ہلکی گستاخی آنے لگتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی فاتر انعقل یا مفلوج ذہن کے گرد خلقتیں ٹوٹی بردتی ہوں اورلوگ اس سے پیاراورادب کاسلوک کرتے ہوں جھے آپ بوجا قرار ویے ہیں تو یقین رکھے کہ وہ کوئی صاحب تصرف ہے۔آپ اپ مشاہرے پنظر ثانی کیجے۔ آب ے س نے کہا کہ حضرت عمر ، حضرت البو بھڑ یا حضرت عثمان کا طریق عمل قابل تقلیر نہیں؟ خدانخواستہ میں نے مذکورہ ہستیوں کے بارے میں ایسا کوئی لفظ بھی کہا ہوتا۔ان ہستیوں کو جوخراج عقیدت اولیاء نے پیش کیا ہے شاید کی نے نہ کیا ہو۔حضرت عبدالقادر ا جیلانی فرماتے ہیں۔ہم صحابہؓ کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑانے والی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتے ۔شاید آپ کومعلوم نہیں کہ سلسلہ کی تو پیخ وین حضرت علیؓ المرتضٰی کے در سے پھوٹی ہے دراصل آپ بنہیں سمجھ یائے کہ قلندر بھی اینے انتباع کے لیے کوئی تبلیغی مشن قائم نہیں کرتا، وہ بھی سنت وشریعت نبی گاہی پیرو کار ہوتا ہے۔ بس اس کا طرز ولایت اس انداز کانہیں ہوتا۔ وہ بھی دربار رسالت کا ہی فیضان یافتہ ہوتا ہے۔اس کا انداز ان کانہیں ہوتا۔ بس اس کامسلک اصحاب صفی جیسیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کوئی کام کاروبار نہیں کرتے تھے یاوین کاموں میں مصروف رہتے تھے یا عبادت میں متعفر ق۔ان کی تعداد تین چارسو کے قریب تقی اور پہلوگ حضورً کے سامنے اپنے مسلک پر قائم تھے اور حضورً نے ان سے کوئی تعرض نہیں

کر کشف اور پراسراررو حانی تو توں کا حصول کی کی گریگ گائی کے کہ کے کہا۔ اگر صحابہ کرام ایک مزدور جتنی شخواہ پاتے تھے تو ان کے انتباع میں باباجی نے بھی ساری زندگی فقرو فاقتہ میں گذاری۔ انہوں نے بھی کی لغیر نہیں کیے۔ بلکہ کھلے آسان تلے برفوں کے طوفا نوں میں ، شدید بارشوں میں چند پھروں پر زندگی کا بیشتر حصہ گزاردیا۔

اب رہا میسوال کہ میں یا باباجی یا کوئی اور روحانی بندہ پوری قوم کی تقدیر بدل دے تو عرض یہ ہے کہ ایسا تو انبیاء نے بھی نہیں کیا۔ کتنے انبیاء تھے جن کی امتوں نے ان کی بات نہ مانی۔ انہیں اذبیتی دیں حتی کہ ان انبیاء نے اپنی امتوں کے لیے عذاب کی دعا کی ۔ قرآن میں متعددایے واقعات ملتے ہیں۔خودحضور صلی الله علیہ وسلم کو بھی ابتدامیں پریشانیاں اٹھانی یویں۔ مزاحمتوں نے کس کس طرح ندان کے حوصلوں کوآ زمایا مگر جمارے ایمان کے مطابق ہرتصرف رکھنے کے باوجود انہیں ای لائح عمل کے مطابق اجتماعیت کا تزکیہ باطن کر کے اسلامی معاشرے کی بنیادر کھنایٹری جوفطرت نے مقرر کیا تھا۔ سوکیا انبیاء کیا اولیاء افراد میں تو اس وقت (لینی تصرف) کواستعال کرنے کے مجاز ہوتے ہیں اقوام میں نہیں۔ بالکل ویے جیسے سورہ کہف میں حضرت موئی علیہ السلام کوایک شخص ملتا ہے جے قر آن حکیم میں "الله تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ کہا گیا ہے کہوہ ایک خاص روحانی ڈیوٹی پرمتعین بندہ ہے۔وہ بچوں کی کشتی بادشاہ سے بچانے کے لیے توڑ دیتا ہے۔ ایک بچے کوتل کر دیتا ہے۔ایک گرتی ہوئی دیوار بنادیتا ہے۔ ذراغور فرمائیں۔ بیتنہا تنہا افراد کے لیے کام کررہا ہے اور کوئی ایک واقعہ بھی قرآن وحدیث میں ایسانہیں جس سے بیثابت ہو کہ کسی فردنے ا بنی روحانی قوت سے کی پوری قوم کے دکھ در درور کردیئے ہوں۔ یہ بات اللہ کی سنت کے مطابق ای انداز میں درست ہے کہ کسی قوم میں انقلابی روح پھونگی جائے۔اسے درست انداز میں ایجوکیٹ کیا جائے۔اس میں اجماعی سطح پہ قلب ونظر کی تبدیلی لائی جائے۔اس میں جذبہ قربانی اور اجماعی سوچ پیدا کی جائے۔ لوگوں میں اپنی صحیح لیڈرشپ کو چننے کی ملاحت پیداہو،اجماع تبدیلی تب بی پیداہوسکتی ہے۔

جج میں ہرسال مشمیر فلسطین اور پورے عالم اسلام کے لیے دعا کیں کی جاتی ہیں مگران

کرنے دربار اردو مان قرق ای محصول کی کی کی کی کے کہ کا کوئی متیج فی البتہ انفرادی دعا کمیں قریب سب کی پوری ہوجاتی ہیں۔ ہزاروں کی کئی متیج فی رکٹ ہی کی طرح کی خرک کی کرنے والوں سے پوچھے میری بات کی تائید کریں گے۔ دراصل یہ کرکٹ ہی کی طرح ہے۔ جب بھی پاکستان میں کوئی ہی ہوتو یا علی اللہ اکبر، یارسول اللہ کے فلک شکاف نعروں کے باوجود اہم ہی ہارجاتے ہیں اور دومرے ملکوں میں جا کر بغیر کی نعرے کے ورلڈ کپ یا جبیئن ٹرافی بھی لے آتے ہیں۔ اس لیے کہ بیاجماعی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ دو ٹیموں میں ہی خبیس ہور ہا ہوتا۔ یہ دوتو موں کے ماہین قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور اقوام کے معاطے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ سبان اللہ آئے کہ یہ بیقوم حقی یُعَیِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمُ ۔۔۔۔۔ مؤلا ناظفر علی خان کے اس آت کا ترجمہ کیا تھا۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا علاماقبال نے فرمایا ہے۔

فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے مجھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف

کیونکہ ملتوں کا نظام اللہ تعالی نے صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور میرٹ پر رکھا ہے۔ یہاں کسی کی دعا کسی کا تصرف کا منہیں آتے۔ سواس بات کو یا در کھیں کہ روحانیت دو طرح کی ہے۔ ایک بندے اور اس کے اللہ کے مامین۔ دوسری بندے اور نظام حیات کے مامین۔ تربی مرضی ہے جے اختیار کرلیں۔ جولوگ بھی اللہ کے بندے ہیں جو صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ سوان کا تصرف زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہوتا ہے گرافر ادکے لیے اجتماعی روحانی جذبے بل جل کر کام کرتے ہیں اور ایک ایسے معاشرے کی داغ بیل رکھتے ہیں۔ جس میں اللہ کی باوشاہی قائم کرتے ہیں اور ایک ایسے معاشرے کی داغ بیل رکھتے ہیں۔ جس میں اللہ کی باوشاہی قائم کی جاسکے۔ ایسے لوگ د نیا وی طور پر بھی سر بلند ہوتے ہیں، روحانی طور پر بھی سر بلند جیسے کی جاسکے۔ ایسے لوگ د نیا وی طور پر بھی سر بلند ہوتے ہیں، روحانی طور پر بھی سر بلند جیسے خلفائے راشد ین تھے۔ چونکہ یہ لوگ مادی وسائل سے مادے کی روحانیت کو مخر کرتے خلفائے راشد ین تھے۔ چونکہ یہ لوگ مادی وسائل سے مادے کی روحانیت کو مخر کرتے

هر کشنه اور براسرار رومانی تو تون کا صول کی کی کی گیا گیا گیا ہے کہ کہ کہ کا منبل میں اہم ابوطنیفہ اور اہام طنبل میں المبند انہیں زمین کا افتد اربھی سونپ دیا جاتا ہے۔ ای قبیل میں اہام ابوطنیفہ اور اہام طنبل میں۔ جیسی ہتایاں بھی آتی ہیں۔

ایک بات رہی جاتی ہے۔اے بھی لگے ہاتھوں دیکھ لیں۔آپ کو بخت اعتراض ہے كه بين" آپ كے مسائل" ميں جو چلے يا وظيفے لكھتا ہوں تو گو يا ميں لوگوں كو ذكر وفكر ميں مت كرر ما ہوں، يوں كليساندادا كورائح كرر ما ہوں عرض يہ ب كديدلوگوں كے ذاتى اور انفرادی مسائل ہیں اور تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن تھیم جہاں ایک عظیم انقلابی پیغام دینے والی کتاب ہے وہاں اس میں شفا بخشی کی قوت بھی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فر مايا .... وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحُمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ .... اور بم قرآن من سے مونین کے لیے شفاء ورجت اتارتے ہیں۔ای طرح فرمایا کدمیرے اسائے سنی ہیں ان کے ذریعے مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار کا بدل دوں گا۔ پھرعر بی کا مقولہ ہے۔ التجربة اكبر بوهان .... تجربه بهترين وليل ب.... بم فان آيات واساء كطفيل ہزار ہاانسانوں کوشفا بخشی سحر جادو کا تو ژکیا، سالہا سال سے مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کوراحتیں بانٹیں۔ ہماراتو ایمان اس سے طاقتور سے طاقتور ہوتا ہے کہ واقعی جو کثیر جہتی قوتیں قرآن حکیم کی آیات میں ہیں جو جرت انگیز اثرات انہیں خاص انداز میں پڑھنے سے مرتب ہوتے ہیں۔وہ با مگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ بیاللہ کا بی کلام ہے، پھراس کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ جس کتاب کے ایک لفظ مدھامتن کی برکت سے انفرادی تقدیریں تک بدل جاتی ہیں،اس کےمطابق کسی معاشرے نے کوئی سچی قرآنی مملکت بنالی تو اس کی تا ثیر ے کتے ہوے بچرے ظہور میں آئیں گے۔

آپ نے کہا ہے کہ محود الرجمان رپورٹ کیاتھی؟ مشرقی پاکستان کوہم ہے کس نے جدا کیا؟ سانحہ او بڑی کیمپ، ہیروئن کا رواج معاشرے کو دینے والے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے تو عرض ہے۔ یہ سب مسائل بھی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں تو بہت معمولی سے روحانی لوگوں کو بھی پوری پوری معلومات ہوتی ہیں مگر

روحانیت میں اس کومنظر عام پرلانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس سے بھی ایک قدم آگے کی بات کہوں، بڑی بڑی تربیل جومما لک اور براعظموں میں آنے والی ہوتی ہیں۔ ہماری قبیل کے لوگوں کو بہت پہلے ان کا پنہ چل جاتا ہے مگر اس سلسلے میں تسلیم ورضا کا تفاضا یہی ہوتا ہے کہ بات کو اپنے تک ہی محدود رکھا جائے کسی وقت زبان پرلانے کی اجازت مل بھی جائے تو چند ایک افراد یا متعلقہ اشخاص کو بتا بھی دیتے ہیں۔ لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان سلسلوں پرخود مستنفید ہوں اور مادی وسائل سے ان کے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کر س۔

آخر میں عرض کردوں کہ سورہ کہف میں حضرت موئی علیہ السلام سے متعلق واقعہ میں مفسرین نے تو لکھا کہ حضرت موئی کو ملنے والے حضرت خضر علیہ السلام تھے تو عرض ہیہ ہے کہ بیشخصیت بھی سلسلۂ قلندری کی سرخیل ہے اور بیقلندر وقت تھے۔ علاوہ ازیں حضرت سلیمان کے دربار میں چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت لانے والے رجل صالح بھی قلندر وقت بی تھے۔

## روحاني محفل

الصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْآنامِ

ار بیج الاول کے روز صح ۸ کیج سے ۱۲ ایج دو پہرتک وقت ہے۔ عسل باوضوکر کے اپنے آگے ایک گلاس پانی رکھیں اور ۸ بج سے 12 ۱۱ بج تک ندکورہ درود شریف بلا تعداد پڑھیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھادیں۔ جی بحرکراپنے ہر جائز کام کے لئے دعا کریں۔ ہم اپنے مرکز میں جب دعا کرتے ہیں تو کوئی پندرہ منٹ تک دعا ہوتی ہے۔ دعا کے بعد فی الفور وہ پانی ٹی لیس جو آپ نے سامنے رکھا ہوا تھا۔ انشاء اللہ آپ کی ہر جائز دعا پوری ہوگی۔ (۷)

#### علامها فبال ناجراورسفاء

روحانیت جہاں افراد کے رگ و پے میں ایک بنیادی حقیقت بن کر دوڑ رہی ہے،
وہاں اقوام کی زندگی میں بھی اس کے کرشے اکثر و بیشتر نظر نواز ہوا کرتے ہیں۔ پہلی صدی
ہجری کے ججازیوں میں روحانی اقدار کا ارتکاز کیسے کیسے جیرت ناک کارناموں کی صورت
میں فلک لازوال نے دیکھا۔ تاریخ کے واقعات اس کی گواہی دیتے ہیں۔ دراصل اللہ
تعالیٰ کی وحدانیت پرایمان کامل اسی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے کہ پوری قوم کی قوم آیک
ذبین سے سو ہے ، ایک مقصد (یعنی اللہ کی بادشاہی) کا ہدف نگاہوں میں رکھے اور خدائی
طاقت بن کر یوں شیر وشکر ہو جائے کہ یک جان و بے شار قالب کا محاورہ تخلیق کرنا پڑ
جائے۔ ای کوتو حید خالص کہتے ہیں۔ صرف زبانی جمع خرج تو نعوذ باللہ اس نظر ہے کا تمسخر
اڑا نے کے مصدات ہے۔ عمل ہی وہ پیانہ ہے جس سے ہم یہ نابت کرتے ہیں کہ کی نظر ہے
کی جڑیں ہمارے دل ونگاہ میں کہاں اور کتنی گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔

اس مختصری تشری کا ایک قابل قدر مظاہرہ پچھے دنوں پورے پاکستان میں روح و
سکون بنا۔ مجھے کرکٹ سے کوئی خاص دلچی نہیں رہی۔ ظاہر ہے پیندہ ناپند کے بیانے
ہرفرد کی زندگی میں مختلف ہوا کرتے ہیں۔ سوورلڈ کپ کرکٹ میچوں میں جب پاکستان
ایک دو چھ ہار کر یکا بیا اتنا نیچے چلا گیا کہ قوم کی قوم مایوسیوں کے اندھیروں میں ڈوب گئ
تو مجھ سے روحانی طور پر وابسۃ نوجوانوں اور میرے بچوں نے بہت چے و پکار کی کہ
پاکستان کو اس طرح نہیں ہارتا چاہئے۔ میں نے زیادہ پرواہ نہ کی۔ میں اسے یکم سجھ کرنظر
انداز کرتا رہا پھر میرے حلقے کے ایک جوان نے ایک بڑی ہی دردناک بات کہی کہ
صاحب، میرے دفتر کے بیشتر آفیسرز یہی نہیں کہ پاکستانی شیم کا نداق اڑ ارہے ہیں بلکہ

مر کنن اور پراسرار دومانی قوتوں کا صول کے ایم کے نوے لگاتے ہوئے تم لوگ تھکتے ایک دوتو یہ کہتے ہیں کہ بلاؤا پنے خدا کوجس کے نام کے نعرے لگاتے ہوئے تم لوگ تھکتے ہیں، کیا مد دکرے گا وہ تمہاری ، اسی خدا کے نام پرتم لوگوں نے بچاس سال پہلے پاکستان بنا کرایک معاشرے کا معاشرہ درہم برہم کر دیا تھا،صدیوں سے بسے ہوئے محلے، گاؤں، بستیاں اور شہریتہ و بالاکر کے رکھ دیے تھے، کیا ملاتمہیں؟ اگر ہندوستان سے پاکستان الگ نہوتا تو اتن کمزور ٹیم تونہ بنتی۔

کہنے والوں نے بیہ بات خصوصی طور پراس وقت کہی جب پاکتان ہندوستان ہے ہار
گیا تھا۔ میں نے اپنے حلقے کے نوجوانوں ہے بیہ بات ٹی تو میرے قوئی پرایک دہشت
ناک جملہ ہوا۔ کیا تھیل کے میدان میں ہار جیت کو افراد معاشرہ اس سطح پر لے جاتے ہیں؟
میرے جسم کارواں رواں کھڑا ہو گیا اور میرے دل کی دھڑکن اس تیزی۔ ے امجری کہ میں
قریب قریب نیم بے ہوشی کے عالم میں چلاگیا۔

" اب میں ایک پاکتانی نہیں تھا بلکہ ایک ہندوستانی مسلمان تھا جو اس ملک کا ی
" " کلاس شہری تھا جس کی عزت آبرو، مال ومنال، وقار، زندگی کا ہرسانس ہندوؤں کے
رخم وکرم پرتھا۔ میں ایک تشمیری مسلمان تھا جو خاک وخون میں تھڑ اہوا تھا۔ میں یو پی ، ی پی
کاایک تعلیم یا فتہ کلمہ گوتھا جو سائمکل رکشا چلا چلا کروفت سے کہیں پہلے بوڑ ھا ہو چکا تھا۔ میں
اس ایک ابو کہنا بھول گیا تھا اور ایک مسلمان ہوتے ہوئے ما تا پتا کا ورد کرتا تھا کہ جھ سے میری
زبان میرا گیجرمیر نظریات شدھی کی بےرخم تج یکوں نے چھین لیے تھے۔ فٹ پاتھوں پرسو
سوکر میری ریڑھی ہڈی کے مہرے پتھر لیے ہو چکے تھے اور اب میں اپنے بچوں کو بیچنے پر
مجور ہوا بھھا تھا۔

پھرایک خوفناک جھکے سے میرے حواس میرے قابویس آگئتو میں نے پہلی بارسوچا، میدان کوئی کیوں نہ ہو، میدان جنگ ہی ہوتا ہے کیونکہ میرے ہادی برحق کا فرمان ہے کہ زندگی جہادا کبرہے۔ میں نے وہ رات اوراگلی تین راتیں یہی دعا کرتے کا ب دیں .....''اے قادر مطلق، پیکسیل ہی ہی گر پاکتان کواس میں کامل کا میا بی عطافر ماتا کہ بید ملک جو تیرے نام پر بنا ہے ہمیشہ تیرانشان بن کرز مین کے نقشے پر قائم و دائم رہے۔اس کا ذرہ ذرہ مہکتارہے،اس کا پیت پیتہ سر سبز و شاداب رہے، اس کا جھو نکا جھو نکا اپنے دوش پر خوشبو کے بہار لا دکر ذہنوں اور حواس کے شیشوں میں بھر تارہے۔

جھے کھ جھر نہ تھی کہ پاکستان جیت رہا ہے یا ہار رہا ہے۔ میرے وجود کاریز ہر ریزہ سراپا
دعا بنا ہوا تھا اور میں اپنی چشم باطن سے ایک اور دکش منظر دیکھر ہاتھا کہ اس انجمن میں تنہا میں
نہ تھا۔ وطن کا ہر گھر ہر گھر میں بنے والا ہر ذہن عبادت گاہ بنا ہوا تھا۔ دل نہ تھے ''المساجد
اللہ'' کا اعلان بنے ہوئے تھے۔ ایک کھیل نے پوری قوم کو تو حید خالص کا مظہر بنا رکھا تھا۔
ایسے میں نفر ت البی تمنا سے استحقاق بن جایا کرتی ہے اور ایسے میں عمران خان کی بجائے
ایسے میں نفر ت البی تمنا سے استحقاق بن جایا کرتی ہے اور ایسے میں عمران خان کی بجائے
پوری قوم کی روحانی قوتوں کی فتح تھی۔ کون جائے اس لمحے کس گھر میں امیر یا غریب،
پوری قوم کی روحانی قوتوں کی فتح تھی۔ کون جائے اس لمحے کس گھر میں امیر یا غریب،
سامیر بیا خریب،
یا طبقے کے اختصاص سے ماور اء کسی کونے کھدر سے میں دوچھوٹے چھوٹے نفیے سے ہاتھ
یارگاہ ایر دی میں اسٹھے ہوں تو تئی زبان سے پھوٹے کے کا اڑ ان سے بہی عقاب کو او نچا اور
اور نجا اور او نچا اور اور کی فتح تھی۔
دو نضے منے ہاتھوں کی فتح تھی۔

کون جانے کن چاندی جیسے بوڑھے بالوں کی چھتر چھالوں میں بےدانت کا لوپلاسا مندایک بجز کے عالم میں کھلا ہواوراس کا نالہ باب قبول کو چیرتا ہواعرش کو ہلا گیا ہو۔ دعا بھی نمبروں والا تالا ہوا کرتی ہے۔ ایک عدد کم لگے یا زیادہ مرادوں کا صندوق نہیں کھاتا۔ کون

#### 

جانے وہ آپ کی دعاتھی کہ میری جو قبول فر مائی گئی اور بیم عرکہ سر ہوا۔ مگر ایک بات اس سلسلے میں وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ پوری قوم کی روحانی طاقتوں کا ایک نقطے پر مرتکز ہونا اجابت کی حتی دلیل ہے اور یہ پوری قوم کی روحانی قوتوں کی فتح عظیم تھی۔

کرکٹ کے میدان میں ورلڈ کپ تو حاصل ہوا گر مجھے ایک تعین بھی دے گیا جس کا مذکرہ حضرت علامہ اقبالؓ نے کیا ہے اور کہا ہے ..... ' ذرانم ہوتو یہ ٹی بڑی زر نیز ہے ساتی '' ..... ایک قوم جوکرکٹ کے شیخ یا ایک کپ کے لیے اپناتن من دھن اور دوحانی خروش داؤ پہلگا دے ، اس کے سامنے کوئی کرکٹ ٹیم جیسا مخلص سیاس گروہ کوئی بڑا مقصد رکھ تو یہ قوم کیا نہ کرگز رے گی۔

#### ہوائے درہ خیبر ہے محو انتظار اب بھی کہ آجائے کوئی رہموار دحشت پرسوار اب بھی

میرے دوست حسین شاد، شاعر، کہانی نویس، ڈرامہ نگار بائی پاس کے آپریش سے
گزر نے قوڈاکٹر سائرہ نے کہا ۔۔۔۔۔'' شادصا حب! اب ہم آپ کو آپریش کے لیے ہوش
کرنے لگے ہیں۔ آپریش کے بعد آپ رات بحراس ہے ہوش کے عالم میں رہیں گے۔ کل
صح میں آکر آپ کو جگاؤں گی، آپ میری آ واز سیں گے۔ جب آپ آ واز سیں تو گہری
سائسیں لینے کی کوشش کریں جوں جوں آپ ریکوشش کریں گے، آپ والی آئیں گے شاد
صاحب! ریمرف اور صرف آپ پر ہے۔ ہم چا ہتے ہیں آپ ہمارے پاس لوٹ آئیں گر

ڈاکٹر سائرہ ایک تیقن، ایک عزم اور ایک روحانی قوت سے شاد کے ذہن میں اپنا پیغام اتار رہی تھیں۔ان کا شفیق چیرہ اور اپنوں کی ہی آواز شاد کے باطن میں زندہ رہنے کی آرز وکو ہزار تو انائی سے بیدار کر رہی تھی۔ آخری جملہ جو بے ہوش ہونے سے پہلے شاد کو یاد رہا یہ تھا۔۔۔۔'' شاد صاحب! آپکل صح بیدار ہونے کے بعد تازہ شعر بھی سنائیں گے۔'' کشف اور پراسرارروهانی قوقوں کا حصول کی اور پراسرارروهانی قوقوں کا حصول بھروہ حواس وا دراک سے ماوراڈ وہتا چلا گیا۔

كامياب ايريش كے بعددوسرى مح واكثر سائره كى آواز سنائى دى ..... "شادصاحب! آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری آواز سین کے اور گہری سانسیں بھی لیں گے آپ وعدے کے مطابق ایبا کریں تب میں آئسیجن ہٹالوں گی۔''

شادكوبيآ واز برسول كى مسافت سے سنائى دى۔اس آواز بيس ايك روحانى عزم تھا۔ تحکم تھا۔ اپنائیت تھی گرشاداس آواز کے ملکوتی رقمل میں تھویا ہوا تھا۔اس نے سوچا کون کہتا ے۔ بیڈاکٹر سائرہ ہے۔ بیتو یاک نفس ولیہ ہے، جواپنی مسیحائی سے مجھے زندہ رکھنا جا ہتی ے۔ میرے بیوی بچول کے لیے، میرے عزیزول کے لیے دوستوں کے لیے اور حسین شاد کے لیے۔شاد نے اپنی تمام تو تیں مجتمع کر کے ایک گہری سانس لی۔اسے دہرایا اور فقر رفتہ آسیجن ہٹالی گئے۔ڈاکٹر سائر ہسا ہے کھڑی تھیں۔ایک ملکوتی بالا انہیں اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا۔ وہ سکرار ہی تھیں اور وعدہ یا دولا رہی تھیں کہ شادآپ نے تازہ شعر سنانے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ شاعر سے شعرستانے کی فر مائش اسے زندگی بخشنے کے لیے کافی ہوتی ہے مگر سوچتا ہوں، ڈاکٹر سائرہ دن میں تقی عبادت کرتی ہیں۔ کتنے کڑے مجاہدوں میں سے گزرتی ہیں، رب کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے، اور وہ کس روحانی مرتبے پی فائز ہیں، کون جانے ..... جس نے ایک انسان کو بھایا۔اس نے پوری انسانیت کو بھالیا .... (حدیث پاک) حسین شاد بخیروعافیت ہے۔اللہ تعالیٰ اسے اپنے بچوں کے سرپیتا ابدسلامت رکھے۔

چند ماہ سلے "بتان عجم کے پجاری" کے عنوان سے ایک خط کا جواب دیا گیا تھا، پھراس انداز کامخضر ساخط ایم اے جاوید صاحب نے بر مجھم انگلینڈ سے کھا ہے۔ پہلے آپ خط بڑھ لين ..... پيرميراجواب مطالعه فرما ئين \_



## روحانیت کیاہے

روحانیت کیا ہے کے بارے میں مضامین کا جوسلسلہ شروع آپ نے کررکھا ہے کہ چلو میں بیٹھ کراپنے خیالات کوایک نقطہ پر مرکوز کر کے قوت ارادی میں پختگی پیدا کرنا روحانیت ہے۔اگریمی روحانیت ہے تو بیاتو پورپ کے صلیبوں میں بھی ہے۔ بلکہ یہاں تو خاص طور یر بیمل توجہ سے اثر پذیر حالت نوم پیدا کرنا لیعنی (Hypnotism) کے ادارے کھول رکھے ہیں۔اپ خیالات کوایک نقطہ پرمرکوز کرنے کی مشق ہے قوت ارادی پینتہ کرلینا پھر جن انسانوں کی قوت ارادی پختہ نہ ہوان کی قوت ارادی کو کنٹرول کر کے انہیں وہ چیزیں دكھانا جواصل ميں وہ ند ہوں ليعني دوسروں كوفريب نگاہ ميں مبتلا كرنا۔اس كے توعام يہاں ٹیلیویژن پرمظاہرے ہوتے رہتے ہیں۔ان کوتو یہاں کوئی پیریا اولیاء اللہ نہیں ما نتا اور نہ ہی ان قوی مظاہرات کوکوئی کرامات کہتا ہے۔اگر یہی روحانیت ہے۔تو اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق نہ ہوا۔ تو پھرمحتر م صاحب بیسر پھول کس لئے کر رہے ہیں۔ بیخالص تصوف کی چیز ہے جوعیسائیوں اور یہودیوں نے ایک سازش کے ذریعہ مسلمانوں میں داخل کر دی ہے۔ تاكستارول يكندي والخوالي قوم بكاروهمي موجائ اوربساط زندكي مين اسكسب مہرے مات ہو جائیں۔ ہندوستان میں جن لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے اسی تضوف کے حاملان تھے۔ اسلام سے تصوف کا کوئی تعلق نہیں۔ بقول علامہ اقبال تصوف اسلام کی سرزمین میں ایک اجنی بودا ہے۔اس کئے تدن تصوف شریعت کلام۔ بتان عجم کے بچاری تمام \_ دراصل دشمنان اسلام نے قرآنی قوت سے خاکف ہوکرمسلمان علماء کے بھیس میں بذر بعدایے علاء قرآنی حکومت کے دین اسلام کو بوجایاٹ کے مذہب میں تبدیل کر دیا۔ اوراویرے مسلک گوسفندی تصوف کی ایسی ملمع سازی کی که مسلمانوں کو بھیر بکریاں بنا کے ر کودیا کہ کوئی جدهر کوچا ہے ان کو ہا تک لے۔ جیسے اب سلیبی ان کوہا تک رہے ہیں۔

انسان دواشیاء سے مرکب ہے۔ مادی جسم جو مختلف معدنی اشیاء کا مجموعہ ہے۔ دوسری ہے اس کی ذات (نفس) جسم کی نشو ونما کیلئے مادی خوراک کی ضرورت ہے۔ اور ذات کی

جواباً عرض ہے کہ بیرخط بھی محترم پرویز صاحب کے نظریات سے کشید کیا گیا ہے۔ جملے تک وہی ہیں جو پرویز صاحب نے اپنی کتاب''تصوف کی حقیقت''میں لکھتے ہیں۔اس سلسلے میں علامہ اقبال کا ایک شعراور ایک جملہ دلیل کے طور پر بار بارزقم کیے جاتے ہیں۔ جملہ ہے:

> '' تصوف اسلام کی سرز مین میں ایک اجنبی پودا ہے۔'' اور شعر ہے۔

### ۵ کشف اور پرامرار دومانی تو تو ای کاحصول می پی کاری کاری کا

تدن، تصوف، شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام

پرویز صاحب نے اپنی کتاب 'وتصوف کی حقیقت' میں اس جملے کو بھی دہرایا ہے اور شعر کو بھی کوٹ کیا ہے جو شعر کو بھی کوٹ کیا ہے جو میں کتاب کا حصد دوم' اقبال اور تصوف' کے نام سے تحریر کیا ہے جو میر نے زدیک ہے حدد قیع مقالہ ہے، بلکہ مقالہ کی بجائے اسے مرشہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز صاحب قرآق بھی اور اسلام بھی میں اپنے آپ کوعلا مہا قبال اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز صاحب سے بڑا قریبی اٹھنا بیٹھنا رہا ہے۔ لہذا وہ اکثر اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ علامہ ان کے استاد ہیں اور انہیں علامہ کی صحبتوں سے بدرجہ اتم فیض یاب ہونے کا موقع ملا ہے۔ پرویز صاحب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اقبال آپ اشعار اور نثر بہت کم منظر عام پر آئے ، اگر ان کے ارشا دات پورے کے پورے صفحة قرطاس اشعار اور نثر بہت کم منظر عام پر آئے ، اگر ان کے ارشا دات پورے کے پورے صفحة قرطاس پر بنتھال ہوجاتے ہیں جو ان کی عام محفلوں میں بات چیت کے دور ان سمندر کی جو لا نیوں کی کہا کہ وجاتا۔ ان سمندروں کے کچھ ہی موتی لوگوں کے ہاتھ لگے جوآئ ان کی مختلف تالیفات میں صحفوظ ہیں۔

اس عظیم خراج تحسین کے بعد پرویز صاحب کے لیے یہ بات بے حدسوہان روح تھی کہ علامہ آخرالا مرمتصوف بن گئے اور چھتری والے بابوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہے۔علامہ صاحب سے زبانی شکوے کے دوران وہ بہت سے ایسے واقعات بھی بیان کیا کرتے تھے جو انہوں نے خود دیکھے۔ یہ پرویز صاحب کی مختاط فطرت کا تقاضا تھا کہ انہوں نے تصوف کی حقیقت میں علامہ اقبال صاحب کے بارے میں اپنے مشاہدات کو جگہ نہیں دی بلکہ '' روزگار فقیر'' اور دوسری کتاب کے حوالے سے علامہ اقبال سے متصوفانہ خیالات کا اظہار کیا۔ پرویز صاحب نے ابتداء سے متا مرات کی وزندگی کو تین ادوار میں تقسیم کیا ہے۔

۲۔ ۱۹۱۷ء سے ۱۹۱۷ء تک تصوف کے خلاف بلکہ بیزار ہوئے۔

س ۱۹۱۸ء عراواء تاوفات پرتصوف کے حق میں رہے۔

تصوف کی حقیقت کا ایک باب تو بڑا ہی وقع ہے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا پکھ حصہ قارئین کے مطالعے کے لیے ضرور دیا جائے۔

'' یہ تو خیر پھرمشرق ہے جہاں رہانیت عام ہے مغرب کے بڑے بڑے فلاسفروں اور سائنسدانوں کی بیرحالت ہے کہ وہ عمر کے آخری جصے میں خانقا ہوں اور خلوت کدوں میں سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔

ا۔ ایڈنگٹن طبیعات کا پروفیسر اور طبیعی کا گنات کا محقق ہے۔'' نیچر آف دی فزیکل ورلڈ'' اپنی سائنسی تحقیقات پیش کرتا ہے مگر آخری باب روحانیات پہلکھتا ہے کہ رموز کا گنات معلوم کرنے کے لئے ایک یہی درست ذریعہ ہے۔

۲۔ سرجیمز جیسن بلند پایدعالم ریاضیات ہے۔وہ ریاضی کے اصول ومسلمات دریافت کردہ ہیں اور کرتے ہوئے اس منتج پر پہنچا کہ بیاصول قلب انسانی کے دریافت کردہ ہیں اور

یونانی باطن پرست کے آشرم میں جا پہنچتا ہے۔

برٹر بینڈرسل جو مذہب ہے تو سخت متنفر ہے گرائی آخری عمر میں کہنا ہے کہ ونیا کے بڑے بڑے فلاسفروں نے سائنس اور باطلیت کی ضرورت کوشلیم کرلیا ہے۔عقل صرف ہم آ ہنگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے شخلیقی قوت نہیں ہے۔خالص منطقی دنیا میں بھی انسان کا وجدان ہی سب سے پہلےنی حقیقت تک پہنچتا ہے۔اس نے ان خيالات كااظهار Essayoh Hysticism & Logic سي كيا ب

The physical Basib of نے این تصنیف میں V.H. Mottram Personality میں لکھا ہے کہ انسانی مصائب کاحل اور حقیقت کاعلم ، باطنیت کی روبی سے اسکتا ہے۔اس نے اپنی کتاب میں بدائشاف بھی کیا ہے کہ سرچارلس شرنكثن جبيبا سائنسدان بهى روحانيت نوازتفابه

یروفیسر جود بھی آخری عمر میں مراقبہ میں بیٹے ہوا ماتا ہے۔

بیا قتباس اور بھی بہت مثالیں پیش کرتا ہے۔ میں ای بیا کتفا کرتا ہوں کہ جود کھانا مقصود تقاوہ سامنے آگیا ہے کہ پرویز صاحب کے مطابق سیسارے دانشور اور سائنسدان سخت غلطی پر تھے جوساری زندگی تو مادیت سے وابستار ہے مگر آخر الامرروحانیت کے آگے گھنے لیک گئے۔ یرویز صاحب اوران کے شاگردان رشید کے لیے یہ بات تخت حمرت کا باعث ہے کہ ایما کیوں ہوا؟ آخر علامہ اقبال اور بیتمام مذکورین عقل کے رموز اسرار کی گھیاں سلجھاتے سلجھاتے صاحب جنوں کیوں ہو گئے؟ توعرض بیرے کہ ہم سب جو تھوڑی المن دائش اور براسرار دو مان قوتوں کا صول کے اللہ اور اپنے باہر کا نات کی کھی کتاب کا کم یا کہ بین اپنے اندر تلاش می کا جذبہ اور اپنے باہر کا نات کی کھی کتاب کا کم یا ذیادہ گہرا مشاہدہ رکھتے ہیں۔ ہمیں کسی نہ کسی منطقی یا غیر منطقی بنتیج تک پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ نظریات ہر آنے والے روز بدلتے اور یکسر بدلتے رہتے ہیں۔ ماہرین علم انفس کل پچھ کہتے تھے۔ آن پچھ کہتے ہیں۔ سائنسی فارمولے جوسب نیادہ ہمقائق برہنی ہوتے ہیں، کچھلے سوسال میں بار ہابدل کر پچھے ہے کھی ہو چکے ہیں، تو پھر چ کیا ہے؟ ۔۔۔۔ وہی جو ہزار ہا سال سے ایک ہی نہج پے گل رہا ہے۔ جس میں بنیادی سبب اور علت تو ایک ہی رہتے ہیں۔ مال سے ایک ہی نہج پے گل رہا ہے۔ جس میں بنیادی سبب اور علت تو ایک ہی رہتے ہیں۔ اوپر کی محارت میں قطح و ہرید ہوتی رہتی ہے۔ میری مراد اس جملے سے یہ ہے کہ تصوف وہ اوپر کی محارت میں قطح و ہرید ہوتی رہتی ہے۔ میری مراد اس جملے سے یہ ہے کہ تصوف وہ اس دائش ہزار وی سال بحلے بھی زمین پر موجود تھی۔ ہزاروں سال بحد بھی ہے۔ بیشتر اہل دائش ہزار چھان پھڑک کے بعد ایک ہی وجد انی نقطے پر پہنچتے ہیں۔ ایک ہی فیصلہ یعنی روحانیت ہی آخری ہدف ہے کو درست پاتے ہیں تو پھر حقیقت وہ ہے، نہ کہ ایک شخص کی روحانیت ہی آخری ہدف ہے کو درست پاتے ہیں تو پھر حقیقت وہ ہے، نہ کہ ایک شخص کی میں میں نا اس دھری کہ بس میں نے اس نظر ہے کوئیس مانا۔

خود پرویز صاحب کا بچین اورلڑ کین متصوفانہ بجاہدوں، مراقبوں اور زاویہ نینینوں میں گررا۔ اس کا خاصام مفصل حال انہوں نے تصوف کی حقیقت کے ابتدائیہ میں لکھا ہے، گر جرت ہے کہ آخر عربی بچین کے ان خیالات نے نہ صرف بید کدان کی زندگی میں دوبارہ مر نہیں ابھارا بلکہ دن بدن انہیں اپنے تصوف مخالف نظریات میں پختہ تر کیا، مویہ کلیہ قائم کرنا کہ اقبال علیہ الرحمۃ کے ذہن میں بچین کے احوال نے سرابھار کر انہیں تصوف کا حامی بنادیا تھا، درست دعوی معلوم نہیں ہوتا۔ اقبال واضح طور پر ایک متصوف تھے۔ ۱۹۱۳ء ہے ۱۹۱۰ء تک جس تصوف کے وہ مخالف تھا اس کے مخالف زندگی کے آخری کھے تک رہے۔ اس بات کو پھیلانا جا ہیں تو گئی جلدوں تک پھیل سمتی ہے گر اس مختصر مضمون میں اتنابی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمہ از اوست کے ایک ایسے بیرائے کے قائل تھے، جو آنہیں من وعن گزشتہ ادوار سے وضع کردہ منظور نہ تھا بلکہ اپنے انداز سے وہ زندگی کے آخری کہ تک اسے مانے رہے۔ اقبال اس روحانیت کے قائل تھے جو تر آئی اقد ارکے مطابق زندگی کی رواں دواں دواں سے۔ اقبال اس روحانیت کے قائل تھے جو تر آئی اقد ارکے مطابق زندگی کی رواں دواں

کیفیتوں کی آئینہ دار ہوتی ہے بندے کو مٹنے کا وہ سبق نہیں دیتی جوفلسفہ ویدانت نے دیا ہے کہاپنے آپ کو بھنگ، چرس،افیون اور دوسر نے نشوں کی سرنگ میں ڈبوکر مٹادو۔اسی فلسفے کوہم بھی ان صفحوں میں بیان کرتے ہیں۔

''میری بیوی حضرت علامہ کے مرقد پر دوروکر اس طرح التجا کیں کرتی رہیں۔ جیسے اپنے سامنے موجود کی شخص سے محو گفتگو ہو تھوڑی دیر بعد وہ بولی کہ حضرت علامہ نے کہا ہے کہ ہمارا بیٹا انشاء اللہ تندرست ہوجائے گا۔ اس کے بعد میری بیوی نے حکیم الامت کی قبر سے تھوڑی ہی مٹی اور لی فی سے تھوڑی ہی مٹی اور لی (ان دنوں مزارا قبال ابھی پختینیں بناتھا) اور واپس وزیر آبادروانہ ہوگئے۔ میری بیوی میٹی پانی میں گھول کر بیچ کو پلائی رہی خدا کے فضل سے بچہ وزیر آبادروانہ ہوگئے۔ میری بیوی میٹی پانی میں گھول کھول کو بیاتی رہی خدا کے فضل سے بچہ وزیر آباد رہینچتے گھیک ہوگیا۔''

#### ۵ کشد ادر پراسرارروهانی تو تو ۱۰۱ کا کاهول کا کامول کامول

یہ بات مرنظر رکھنے والی ہے کہ بیان کرنے والا پر وفیسر ڈاکٹر ہے اور بچہ چھ سات سال کا ہے اسے علامہ اقبالؓ کی کرامت ہی کہا جائے گا۔ بقایا خط کا جواب آ گے ملاحظہ فرمائے۔ تا کہ میں بہت ی باتیں کھل کر کہ سکوں۔

محترم قارئین! قبر پررونا اور مٹی اٹھانے کا عمل ایک شخص کاعمل تو ہوسکتا ہے شریعت میں اسکی گنجائش نہیں۔

## روحاني محفل

معمول کے مطابق جمعہ کے روز صبح 9 بجے سے 11/2 بجے تک حسب ذیل وظیفہ پڑھا جائے گا۔

ا \_ پہلے ایک بیج درود شریف کی پڑھ لیں۔

٢ \_ كِرِيَا سَمِيعُ الدُّعَا يَا مُجِيْبُ الدَّعُوَاتِ \_

یعنی اے دعاؤں کے سننے والے اے دعاؤں کو قبول کرنے والے ، بلا تعداد پڑھیں۔
ایک گلاس پاک صاف پانی سامنے رکھیں۔ پورے ساڑھے گیارہ بج دعا کے لئے
ہاتھ اٹھالیں جی کھول کر دعا مانگیں ، یا در کھیں بید دو کلمات جو آپ نے پڑھنے ہیں اتنے طاقتور
ہیں کہ ان کو مسلسل پڑھنے والے کی دعا بھی رہنیں ہوتی .....انشاء اللہ العزیز اپ کی دعا ئیں
ہجی ردنہ ہوں گی۔ (۸)

ALAST VIERANE ANTHURAN CAN SE



## روحانيت اورتضور

انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کا اعلان خود خالتی کا کنات نے فر مایا ..... اس میں کوئی شک بھی نہیں ..... فرشتہ اقر ارتام کی علامت ہے جن ایک ایسی محدود کلوق کا نام ہے جو آج تک متنازعہ فیہ ہے۔ کوئی اے الگ غیر مرئی مخلوق مانتا ہے تو کوئی اے انسانوں میں ہے ہی صحرائی یاد یہاتی مخلوق گردانتا ہے۔ نباتات جمادات، حیوانات، درندے، چرندے، پرندے کی قتم کی گرفت یاباز پرس کے دائرے سے خارج ہیں۔ رہ گیا انسان تو اس میں جو کچھ فطرت نے رکھا اس کی تشریح ایک عربی اقتباس میں نہایت فاصلانہ انداز میں بیان کی گئے ہے۔ اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔

''اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فر مایا ،عقل کے ساتھ گرشہوات کے بغیر۔ حیوانات کو پیدا فر مایا ، بغیر عقل کے اورشہوات کے ساتھ۔ اور بی نوع انسان کو پیدا فر مایا۔عقل اورشہوات دونوں کے ساتھ۔ سو اب اگرانسان کی عقل اس کی شہوات پر غالب ہو جائے تو وہ فرشتہ ہے اوراگراس کی شہوات اس کی عقل پے غالب آ جا کیں تو وہ حیوان ہے۔''

بالفاظ دیگراللہ تعالی نے انسان کو تجزیے کی صلاحت، اچھائی برائی کی پیچان، نیک و بدکا اختیار دیا اور جاو ہے جا کی تمیز عطافر مائی۔ اس خوبی میں اگر کسی مخلوق کی شمولیت انسان کے ساتھ ہے تو وہ جن ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا ۔۔۔۔۔ و ما خلفت المجن و الانس الا لیسعبدون ۔۔۔۔ یعنی ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کے مطابق دو ہی مخلوقیں الی ہیں جو مکلف ہیں یعنی اپنے گناہ ثواب کی ذبے دار ہیں۔ اس بارے میں جنات کیے؟ کن حالات میں؟ کس انداز میں مکلف ہیں؟ ہم اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ فی الحال

یہ بات بھی خالق کا نئات اور احادیث کے مطابق واضح اور امل ہے کہ ان دومکلف مخلوقات میں سے انسان افضل ہے و سے بھی یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ ہمارے علم و یقین کے مطابق تمام انبیاء علیہم السلام نوع انسانی میں سے تھے۔ جنات میں سے کی نبی مکرم کا ہونا، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ الیمی کون ی خوبی اس میں ہے کہ اسے دوسری مخلوقات سے افضل گردانا گیا؟ .....اس سوال کے دوجواب ہیں .....
ایک روحانی دوسرا دنیاوی ..... دنیاوی نقط نظر سے انسانی جسم سب سے خوبصورت بھی نظر آتا ہے اور سب سے کارآ مدساخت بھی رکھتا ہے علم حیا تیات ہمیں بہی بتا تا ہے عقل و شعوراور تحقیق و تجسس کا جوملکہ اسے عطا کیا گیا کی اور مخلوق کوفر اہم نہیں کیا گیا۔ انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ذر سے سے خورشید تک پقر سے ہیر سے تک نبا تا ت سے جمادات تک، مردوب اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ اس کا باطن سور جی کی مانند ہے۔ جسم چاند کی طرح نباتات کی صورت خود پروان پڑھتا ہے اور سبز سے کی طرح نباتات کی صورت خود پروان پڑھتا ہے اور سبز سے کی طرح زباتات کی طرح ڈٹ جائے تو بڑے بڑے بہاڑوں سے دیادہ فابت قدم خابت ہوتا ہے۔ جب چاہے حیوان بن جائے۔ درندہ بن جائے یا فرشتہ دی سے بیاڑوں سے دیادہ خابت قدم خابت ہوتا ہے۔ جب چاہے حیوان بن جائے۔ درندہ بن جائے یا فرشتہ صن سیرت اور بدفطرتی میں اسے بیکال حاصل ہے۔

چونکہ انسان کتب ساوی کے مطابق اس کا مُنات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ آخری مخلوق ہے۔ لہذا انسان سے پہلے کی تمام مخلوقات کا کل انسانی وجود میں رکھا گیا ہے یا دوسر لفظوں میں شاید انسان ہی ایک مخلوق ہے جو ہر دوسری مخلوق کے پیرائے کو اینے اندر رکھتا ہے۔ اس کے باطن ہے آگاہ ہوسکتا ہے اس کی حقیقی ماہیئت کو پاسکتا ہے، پانال کے اندھیروں سے افلاک کی وسعق س تک سفر کرسکتا ہے اس سے زیادہ فطین صاحب یا تال کے اندھیروں سے افلاک کی وسعق س تک سفر کرسکتا ہے اس سے زیادہ فطین صاحب ادر اک اور یراسر ارمخلوق اللہ جل شانہ نے اور کوئی نہیں بھائی۔

کشف اور پرامرار دو مانی قوتو ن کا حصول کی کی کی کی کی کی اور پرامرار دو مانی قوتو ن کا حصول کی کی کی کی کی کی ا

میتو تھیں ظاہریت میں نظر آنے والی انسانی صلاحیتیں جن کا اظہار آئے دن بنی نوع ۔
انسان دنیا کے اطراف میں کرتارہتا ہے۔ یہ بہت طویل موضوع ہے اس پر بے شار کتا ہیں لکھی جا چکی ہیں بے شار تحقیقات صفحہ قرطاس پر موجود ہیں مگر ابھی تک بڑے بڑے صاحب علم لوگوں نے آخر کارانسان کے بارے میں اپنی معذوری کا بی اظہار کیا ہے اس لیے کہ انسان کے بارے میں خود انسانی معلومات آئے میں نمک کے برابر ہیں۔ صاحب بصیرت لوگوں نے جو انسان کو عالم اصغر قرار دیا ہے تو یہ غلط نہیں۔ افسوس ان صفحات میں اتن گھیا تھا تھیں ہوتی کہ ہم انسان کے بارے میں ہونے والی تحقیقات کی مبسوط تشریح کریں۔ متنا کچھ یہاں پیش کرتے ہیں۔

اب انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کاروحانی پہلو لیتے ہیں ،اس سلسلے میں اتناہی کہددینا کافی ہے کہ انسانی جسم اپنی مادی کیفیات میں جتنی مشینیں آج تک دنیا میں ایجاد کی گئی ہیں اور جنتنی روزنشورتک کی جائیں گی،سب کا مجموعہ انسانی طبیعات ہے..... یہ بات قارئین کے لیے تو مفروضہ ہو علتی ہے۔ مگر روحانی فضاؤں میں طیرسیر کرنے والوں کے لیے کوئی عجوبہ بات نہیں ہے، کیونکہ علوم روحانیات کی مشقیں سنجیدگی ہے کرنے والے خوب جانے ہیں کدانسانی جسم میں ایک زبردست مائیکروو پوسٹم بھی لگا ہوا ہے۔اس میں زمین کے تیزے تیز طیارے کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہونے کی صلاحیت بھی ہے۔اس میں ٹیلیویژن بھی لگاہے۔ ریٹر پوریسونگ سیٹ بھی ہے، تقر مامیٹر بھی کلاک بھی، وغیرہ وغیرہ۔ نیویارک میں ایک ڈاکٹرنے اپنے بچے کو بیناٹا ٹز کیا۔ بچے تنو بی عمل کے دوران کہنے لگا..... ' ڈیڈی، میں آپ کے جسم کے آریار دیکھ سکتا ہوں ' ..... پھرید بچے مدتوں بطورا میسریز مشین کے کام کرتا رہا۔ نیویارک ٹائمنرنے اپنے رپورٹر بھیج کراس کی تقدیق بھی کرائی۔ انسان مشینوں کے ذریعے پودوں سے باتیں کر چکا ہے۔ ان سے شجر کاری کے اسراری طریقے بھی سکھ چکا ہے۔ مرایس ہی ایک مشین ہمارے اندر بھی لگی ہوئی ہے، کہاجاتا ہے کہ جب آپ کا کوئی محبوب کردار کسی دور در از علاقے میں کسی حادثے سے دو چار ہوجا تا ہے، یا کر کشف اور پراسرار دو مانی تو توں کا صول کے کی درخت آپ کے بز دیکی درخت کو اطلاع آپ کوشدت سے یا دکرتا ہے تو اس کا کر دار بز دیکی درخت آپ کے بز دیکی درخت کو اطلاع دیتا ہے ، پھر بیدورخت آپ تک اس خبر کو پہنچا تا ہے ۔ آپ اسے وصول تو کرتے ہیں مگر آپ کا سٹم ٹیونڈ نہیں ہوتا ۔ لہذا آپ سوچتے ہیں کہ پچھ ہوا ضرور ہے مگر معلوم نہیں کیا ہوا ہے ۔ کا سٹم ٹیونڈ نہیں ہوتا ۔ لہذا آپ سوچتے ہیں کہ پچھ ہوا ضرور ہے مگر معلوم نہیں کیا ہوا ہے ۔ اگر آپ کے چینل درست ہول تو یقیناً آپ اس پیغا م کو حرف بحر ف وصول کر سکتے ہیں ۔ میں آپ کو ایک دلچیپ ، عجیب اور قابل غور بات ساتا ہوں ۔ آسٹر یلیا کے صحرائی علاقوں میں حبثی رہتے ہیں جنہیں (Aborigins ) کہا جاتا ہے ۔ ان کا کوئی ایک ٹھکا نہ نہیں بہتا کندوں کی صور ہو میں واقوں میں کو بی تا شرعہ میں ہوں تا کہوں کی کہتا ہوں ۔ آپ کی میں کو بیت نہیں ہوتا کہوں کی کہتا ہوں ۔ در میں دواقوں میں کو بیت کی کہتا ہوں ۔ در میں دواقوں میں کو بیتا کندوں کی صور ہو میں دواقوں میں کو بیتا کندوں کی صور ہو میں دواقوں میں کو بیتا کندوں کی صور ہو میں دواقوں میں کو بیتا کندوں کی صور ہو میں دواقوں میں کو بیتا کندوں کی صور ہو میں دواقوں میں کو بیتا کندوں کی صور ہو میں دواقوں میں کو بیتا کندوں کی صور ہو میں دواقوں میں کو بیتا کندوں کی صور ہو میں دواقوں میں کو بیتا کندوں کی صور ہو میں دواقوں میں کو بیتا کی کر بیاں کی کر بیا تا ہوں کہ بیتا کو تا ہو کہ بیتا کی کر بیا ہو تا کہ بیتا کی کر بیا ہو کر ایک کر بیا ہو کر بیتا کی کر بیا ہو کر کر کر ایس کو بیتا کی کر بیا ہو کر کر کر گور کر کر کر کر کر گور کر کر کر کر گور کر کر گور کر کر کر گور کر کر گور کر کر گور کر کر گور کر کر کر گور کر کر کر گور کر کر کر گور کر کر گور کر کر گور کر کر کر گور کر کر کر گور کر گور کر گور کر گور کر کر گور کر کر گور کر کر گور کر کر کر گور کر کر گور کر کر گور کر کر گور کر کر کر گور کر کر کر گور کر کر گور

نہیں ہوتا۔ کنبول کی صورت میں جانورول کی طرح پائی اور خوراک کی تلاش میں پھرتے رہے ہیں۔ یہ کاش میں پھرتے رہے ہیں۔ یہ کا وصورت اورجم رہے ہیں۔ یہ کا وصورت اورجم کی ساخت سے انسان ہی ہیں کیکن ان کاربن مہن اور عادات واطوار حیوانوں جیسے ہیں۔ وہ زمین پر رہتے ہیں اور آسان ان کی حجمت ہے۔ ان کا لباس ان کے جسم کی کھال ہے۔ وہ

کوئی کیڑانہیں پہنتے۔

چند سال پہلے سائمندانوں کی ایک ٹیم کے ان حبشیوں کے پاس جا کر ان کی طرز زیست وغیرہ کاعملی مطالعہ کرنے کے لئے بچھ عرصہ رف کیا اوران کی ایک جیران کن طاقت کا انکشاف ہوا۔ وہ یہ کہ ایک قبیلے کے مختلف کنے ایک دوسرے سے میلوں دور گھوم پھررہے ہوں اور کسی کنے کا کوئی فردم جائے یا مرر ہا ہوتو تمام کنبوں کو پیتہ چل جاتا ہے اور وہ اس کنے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ انہیں یہ بھی پیتہ چل جاتا ہے کہ وہ کنبہ کہاں ہے۔

سائنسدانوں نے بیرازمعلوم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن بی جبنی خود بھی بیان نہ کر سے کہ انہیں کس طرح پیغام پہنچ جاتا ہے۔ وہ صرف محسوں کرتے ہیں یا انہیں خیال سا آتا ہے کہ فلال کنے میں کوئی مرگیا ہے۔ ایک بوڑ ھے جبنی نے بتایا کہ ان کا کوئی آدی اپنے دور دراز گئے ہوئے کنبول کو ذہن میں لاتا اور دل ہی ول میں کہتا ہے کہ فلال مرگیا ہے سب

المَّانِ الْمَانِينِ

سائنسدانوں کی اس ٹیم نے تجربات کیے۔ایک معرصیشی سے کہا کہا ہے کئی دورا فادہ

چر کشف اور پراسرار رومانی تو توں کا صول کی کھی گئے گئے گئے ہے۔ کہ اسک کا کنے کو بلائے جبتی نے چند کی کا کئے کی کے اسکان کے کئے کو بلائے جبتی کے جوتھے پانچویں رووہ کنبہ آگیا۔ سائنسدانوں نے حساب لگایا تو پہتہ چلا کہ بیر کنبہ جہاں ہے آیا ہے وہ جگہا کیک سوئیل سے کچھیزیا وہ دورہے۔

یہ ایک واضح جوت ہے اس حقیقت کا کہ انسان میں ریڈ بواورٹی وی کی طرح پیغام نشر کرنے کی اور پیغام وصول کرنے کی طاقت موجود ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم شہروں، قصبوں اورد یہات میں رہنے والے لوگ اس خدادادطاقت کا استعال کیوں نہیں کر سکتے۔ اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے۔ وہ جبثی موجودہ دور کے تہذیب و تمدن اور کی گر ارر ہے ہیں۔ انہیں روپیہ کمانے کی ضرورت نہیں لباس کی ضرورت نہیں۔ جائز ونا جائز طریقوں سے بیسہ کما کر، قیمتی لباس پہن کر اور بن سنور کر ایک دوسر سے نہیں۔ جائز ونا جائز طریقوں سے بیسہ کما کر، قیمتی لباس پہن کر اور بن سنور کر ایک دوسر سے پر برتری حاصل کرنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں۔ ان میں جھوٹ اور فریت کا رکن نہیں۔ سوائے خوراک اور پائی کے ان کے دلوں میں کوئی اور خواہش ہوتی ہی نہیں۔ اس وجہ سے الن کے برعکس اپنے معاشر کو دکور کیے لیس۔ اپ آپ کود کیے لیس۔ اس جو جم میں نہیں۔ ہمارے دیاوں پر شہوات اور خواہشات غالب رہتی ہیں جھوٹ ہماری بھوٹ ہماری عادات میں شامل ہو چکا ہے۔ ہمارے ضمیر اور ہماری روحیں گنا ہوں کے بو جھ سے کر اور ہی عادات میں شامل ہو چکا ہے۔ ہمارے ضمیر اور ہماری روحیں گنا ہوں کے بو جھ سے کر اور ہی جو اسے کر اور ہی گیاں اور مجروح کر درج کر بیا خاک ہماری روحیں گنا ہوں کے بو جھ سے کر اور ہی گیاں اور مجروح کر درج کر بیا خاک ہماری راہنمائی اور مدور کرے گی؟

چند ہفتے ایک مثق سیجے کسی تنہا کمرے ہیں اپ ذبن کوتمام خیالات سے پاک کر
کے بدن ڈھیلا چھوڑ کر بیٹے جا کیں تھوڑی دیر بعد محسوں کریں کہ آپ کا سارابدن ریشم کا بنا
ہوا ہے۔ بدن میں کہیں تناوئنیں ، پھر کانوں میں روئی ٹھونس لیں۔ وقت ایسا ہو کہ اردگر دشور
وشغب نہ ہو، گرایسا وقت بھی نہ ہو کہ آپ کے قریبی ریڈ یوشیشن کی نشریات بند ہوگئی ہوں۔
اس کسے بڑی شدت ، گہرائی اور سنجیدگی سے تصور کریں کہ آپ اس زمین کے طاقتور ترین
ریڈ یوسیٹ اور دنیا کے ہرریڈ یوسیٹ کی نشریات وصول کرسکتے ہیں س کتے ہیں۔ کان بند

کے کونے اور پراسرار ڈو مانی قرقن کا صول کی جیسے جھینگر بول رہا ہو۔ بجھ لیس یہ آواز آئے گی جیسے جھینگر بول رہا ہو۔ بجھ لیس یہ آواز اس ریڈ یوسیٹ ٹیون میں نہ ہو۔ آپ کو بھی یہ آواز اس لیے آرہی ہے کہ آپ کا باطن ٹیون نہیں ہے۔ اسے ٹیون کیا جاسکتا ہے۔ نصور کی قوت سے لیے آرہی ہے کہ آپ کا باطن ٹیون نہیں ہے۔ اسے ٹیون کیا جاسکتا ہے۔ نصور کی قوت سے آپ رفتہ رفتہ سوچیں اور اس یقین میں داغل ہوں کہ آپ کے باطن میں عنقریب لوکل ریڈ یو کی نشریات آپ یقینا سنیں گے۔ ریڈ یو کی نشریات آپ یقینا سنیں گے۔ شرط صرف اتن ہے کہ آپ اے اکم اگر چھوڑ نہ دیں یا اپنے مقصد پر یک سوہونے کی بجائے اوھر اوھر کی سوچ و رہیں۔ اگر آپ استقامت سے اس مثل کو کرتے رہے تو ایک دن آپ ساری زمین کے دیڈ یوٹیشن باسائش اپنے باطن میں سکیس گے۔

ای طرح آپ ٹیلیویژن پروگرام بھی دیھے سے ہیں۔ دور دراز اپ عزیزوں کو پیغام بھی بھیج سے ہیں۔ ان کے پیغامات وصول بھی کرسکتے ہیں۔ البتہ گان اور شوق کی شدت ہے حد محنت کرنے والے کے لیے بیکوئی مشکل کام نہیں ۔۔۔۔ البتہ گان اور شوق کی شدت ہے حد صروری ہے۔ یہی صلاحیت کولیں ، فضول کا ذریعہ ایک بی ہے۔ اپ مقاصد کو پانے کے لیے مسلسل محنت سب پھا آپ کے اندر ہے۔ جو کن کہنے کے ساتھ ہی آپ کے اندر رکھ دیا گیا تھا۔ اس کی دریافت اصل کے جو قدرت نے آپ کے وجود میں مختلف چاہیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ہر چائی آپ کی ذات میں ایک الگ صلاحیت کے پیٹ کی فوق ہے اور ان کی ایک ماسٹر کی Master Key بیٹ کا تقور ہے گرتصور کو تو ہم ہر لی ماسٹر کی Master Key کی شیال کرتے ہیں اور کوئی ہی ہے۔ یہ کلیداعظم آپ کا تصور ہے گرتصور کو تو ہم ہر لی ہر سماعت ، ہر روز استعمال کرتے ہیں اور کوئی ہے ہمارے اندر نہیں کھاتا بھر وہ کلیداعظم کوئی ہے جو ہمارے اندر صلاحیتوں کے در کھول دیتی ہے؟

ذراغور سنیں۔ زندگی میں ہماراعموی وطیرہ یہ ہے کہ ہم حقیقت میں اپ تصور کو بہت کہ ہم حقیقت میں اپ تصور کو بہت کم استعال کرتے ہیں۔ تصور کی حرکت سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تصور کی حرکت سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً ہمیں بھوک گلی ہے۔ فورا ہمارا تصور کھانے کے حصول کی طرف جاتا ہے۔ ہم کھانا منگوالیتے ہیں اور کھالیتے ہیں۔ ہمیں ایک پینسل خریدنی ہے۔ ہمارا تصور ہمیں

کر کننداور پرامراردومانی قوق کا کھوے نکلتے ہیں، دکان پہنچتے ہیں اور پنسل خرید لیتے
ہیں۔ بیدوہ چیزیں ہیں جو ہماری دسترس میں آتی ہیں اور باسانی ہم حاصل کر سکتے ہیں البندا
ان کے بارے ہمارالصور بھی مدہم ساہوتا ہے۔ ہاں وہ چیز جو ہماری دسترس سے باہر ہمو، دور
ہویا سٹیٹس اور مالی حالت وغیرہ کے باعث حاصل نہ ہو سکتی ہو، اس کے لیے ہمارے تصور کی
حرکت کتی شدید اور جنونی ہی ہوتی ہے۔ وہ نو جوان جواپی مند پیند دہنیں چاہتے ہیں اکثر
میرے پاس آتے ہیں۔ ان کی کیفیت و کیھنے والی ہوتی ہے۔ ایسے نو جوانوں کو جب بھی
دوحانی مفقوں کی جانب لگایا گیا۔ دنوں میں کامیاب ہوئے کے وہ دومانی منازل ہوی ہے۔ مقصد کے
صول کے لیے ہم شنے طاقتور طریقے سے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ لہذاوہ اپنے اصل
مقصد کو نہ بھی پاسیس گے تو میرے و کیھنے میں یہی آیا ہے کہ وہ روحانی منازل ہوی تیزی

اکثر آپ نے خودد یکھا ہوگا کہ جب بھی آپ شدت ہے کسی شئے کو حاصل کرنے کے در پے ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس کی تصور میں بناتے رہتے ہیں۔ مثلاً آپ ایک عدد موٹر سائنکل چاہتے ہیں جو نہی آپ کوشدت ہاں کی ضرورت محسوں ہوگی بھی آپ اپ تصور میں سوز دکی تصور بنا ئیں گے بھی ہونڈ اکی بھی اس رقم کی جس ہے آپ نے مطلوبہ شئے کو خرید نا ہے ۔ حتی کہ آپ تصور ہیں اس پر سواری بھی کریں گے۔ اس پر بیٹھ کر دوستوں کے پاس بھی جا ئیں گے ۔ سنخوشی کی ایک زبردست ابر بھی آپ کے اندر ہوگی ۔۔۔۔ بی تصور کی درست میں تصور کی درست دوش ہے۔ جن لوگوں کا تصور جننا درست عمل کرتا ہے اتنا ہی درست روش ہے۔ جن لوگوں کا تصور جننا درست عمل کرتا ہے اتنا ہی درست روش ہے۔ جن لوگوں کا تصور جننا درست عمل کرتا ہے اتنا ہی درست نہیں تو تا ہے کونکہ یہ ایک سائنسی اصول ہے جو بھی نا کا منہیں ہوتا ۔۔۔۔ اگر عمل میں شدت نہیں تو روش کے کہی شدید یا درست نہ ہوگا۔

سواگرآپ اپنے اندرریڈیوکی آواز سننا جاہتے ہیں ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی اورالی ہی صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے تصور کو پوری شدومہ سے استعال کریں تصور چونکہ کلیداعظم ہے اس لیے وہ خود بخو دان مخصوص چاپیوں کو ترکت کرکٹ، ہاکی یاکسی اور کھیل کے کھلاڑی ہوں سب اپ تضور کی تو توں کو استعال کے بغیر کوئی مقام حاصل نہیں کرسکتے۔ وہ گیند چھنکتے ہوئے شدت سے تصور کرتے ہیں کہ مخالف کھلاڑی آؤٹ ہونے لگا ہے یا گیند کھیلتے وقت یہ تصور کرتے ہیں کہ چھکالگا کہ لگا، یہی تصور ان کی مشقوں کے درمیان بھی کام کرتا ہے آپ جس شئے میں بھی ماسٹری حاصل کرنا جا تیے ہیں ایک طاقتور تصور کا ساتھ دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔

اس نکتے کو جتنا مضبوط تھا میں گے اتنی جلدی کامیاب ہوں گے آپ کے وجود میں جتنی پراسراراور گفی قوتیں ہیں انہیں بیدار کرتے ہوئے بارباریہ بات یا در کھیں کہ تصور کی ایک طاقتور لہر کوہی آپ کے کام کو تکیل دینا ہے۔

### وظيفه

بروز جمعة المبارك مع ١١/٤ بح سيد/١٢ الج تك

اَللَّهُمَّ اَحُفَظُنَا مِنْ حُلِّ بَلاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاَحِرَةِ مسلسل بلاتعداد پڑھا جائے گا۔ سامنے ایک گلاس پانی رکھیں۔ پورے ساڑھے بارہ بجے دعا کریں پھر پانی پردم کر کے پی جائیں۔ اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کی آرزوئیں پوری فرمائیں گے۔

دعا میں اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر بار اپنی مال و دولت، اپنے عزیز وا قارب اور بالخصوص وطن اور عالم اسلام کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کوتمام زمینی اور آسانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ دشمنوں کے شرسے اغیار کی سازشوں سے، چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں اور دھوکے بازوں سے اپنے حفظ وامان میں رکھے۔

نوٹ: وظیفہ تروع کرنے سے پہلے ایک تبیج اَلے شاواۃُ وَ السَّلامُ عَلَی سَیِدِ اَلاَ نَامِ پڑھیں اورایک تبیج دعاکے بعد پڑھیں۔ (۹)

#### 1/10/5

ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے اور نہایت معقول سوال ہے کہ ہمارے ہاں ارواح سے رابطہ کرنا پہتو بیسیوں شرائط ہوتی ہیں .....وضو عشل ، اکل حلال ،صدق مقال پھر چنے کے قوانین ، ڈارؤ نے منظر اور خدا جانے کیا کیا .....اس کے برعکس اہل مغرب شراب کباب میں مست ، نہ وضو نی ایک میز پر ایک بورڈ پر بالکل عام ہے انداز میں روحیں حاضر کر لیتے ہیں۔نہ صرف سے بلکہ ان کے پاس ایے میڈیئم ہیں جوابی اندرونی قوت سے روحوں و میٹیر کیلائز بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی ارواح حاضرین مجلس کے سامنے بالمشافد آ کر سوالات کے جوابات دیتی ہیں۔ یاللحجب ہمارے بہاں آج تک تو ایسا کوئی واقعہ ریکارڈ میں نہیں۔البت میرے پاس دو چارائگش کتا ہیں تو ہوں گی جن میں باقاعدہ ارواح کی حاضری اور ان کی صورت حال تو واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہماری روحانیت جو بردامشکل کام نظر آتی ہے کس صورت حال تو واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہماری روحانیت جو بردامشکل کام نظر آتی ہے کس

اس بات کا جواب بہت ہل ہے۔ دراصل اس میں ذیل کے مراحل کو بھنے کی ضرورت بردتی ہے۔

ا۔ ہمارے ہاں ایسے تمام روحانی معاملات کومشکل سے مشکل تر بنا کر پیش کیا جاتا ہے تا کہ ہر کس ونا کس اس میں نہ پڑے۔اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ایک تو کم علم الدر کم ظرف روحانی لوگ چندا کیک چھوٹے موٹے روحانی گرسکھ کرنہیں چاہتے کہ ان کی برتری مجروح ہوئے تنف ہنروں اور فنون کے بارے میں بھی ہماراروں یہی ہے کہ کوئی طبی نسخہ ہماری تحقیق میں آگیا توسینے میں لے کرمر گئے ،کی کو بتایا نہیں یا اگر کوئی ضرورت کی چیز مینوفی کچر کرنے نے کی صلاحیت پیدا کر لی تواسے صدری راز کہہ کر

خاندانی طرؤ امتیاز بنالیا۔ اس کا متیجہ ہے کہ ہمارے علوم وفنون اہل مغرب کے مقابلے پر بہت چھےرہ گئے ہیں ....ا اے ایک نادرروز گاردرزی پر جب نزع کا عالم طاری ہوا تو اس کے سکے بیٹے نے یاؤں پکڑ کر کہا، آبا اب تو بتا دے اچھی ریائی کرنے کا کیا راز ہے۔مرنے والے نے بیٹے کے کان میں کہا .... "جی تو اب بھی نہیں جا ہتا کہ بیراز افشا کر دوں مگر تو تو میراخون ہے۔ مجھے بتا تا ہوں، اچھی تریائی کے لیے سوئی میں دھا کہ چھوٹاڈا لتے ہیں ..... 'پیرکہ کروہ توراہی ملک عدم ہوا مگر ہمارے لیے بیسوال چھوڑ گیا۔ کیا ہمارے ان خوش نصیب خطول پر انفرادی صدری رازوں کی کالی گھٹا ہمیشہ چھائی رہے گی اور کیا ہم ہمیشہ بدنصیب ر ہیں گے؟ دوسر اپہلویہ ہے کہ خود عالموں نے بوی تگ ودواور جان ماری کر کے کچھ حاصل کیا ہوتا ہے اوروہ بخیل ہوجاتے ہیں اور بخل شکنی کا ثبوت نہیں دیتے۔ آپ کوبوی عجیب بات بتاؤں \_ بلیک آرٹس نامی کتاب کامصنف لکھتاہے کہ جب دوسری جنگ عظیم میں جرمنی بونان فتح کر چکا تو اس کا ارادہ شام پر حملہ کرنے کا ہوا۔ یہودی ماہرین قبالہ انتطے ہوئے۔راتوں رات ایک عمل اجمّا می سطح پہ کیا گیا اور جرمن فوجوں کے رخ روس کی طرف موڑ دیے گئے۔ یوں یہودی بھی ف کئے اور يبودي مال ومنال سے بھراہوا شام بھي نيج گيا۔

ہوسکتا ہے آپ جھے سے اس بات میں اختلاف کریں کہ ایسا کی مل سے نہیں ہوا بلکہ
اس کی واضح ساسی وجوہ تھیں۔ ہوسکتا ہے میں بھی آپ سے انفاق کر جاؤں یا شاید سر سے ہی یہ کہوں کہ اجتماعی روحانی قو تیں ایسا کرسکتی ہیں مگر میری اس بات سے آپ ہر قیمت
پرمتفق ہوں گے کہ جن اقوام کے ہاتھوں میں زمین کا اقتدار ہے۔ ان میں واضح خوبی یہی ہے کہ سائنس ہویا عمر انیات، فلفہ ہویا طب، تو ہم پرسی ہویا جادوان کا ہر قدم اجتماعی طور پر اشتا ہے اور اجتماعی مفاد کے لئے اٹھتا ہے۔ اس طرح روحوں کو بلانے کے ممل میں بھی ان کا اٹھتا ہے۔ اس طریقہ کار چندافراد کے مل بیٹے سے پایہ تھیل کو پہنچتا ہے۔ ایک اکیلا دو گیارہ کے اصول پران کی ذاتی روحانی قو تیں جو ہر کھانسان میں موجود ہیں، ایک اختماعی کاوش سے اصول پران کی ذاتی روحانی قو تیں جو ہر کھانسان میں موجود ہیں، ایک اجتماعی کاوش سے

ہیناٹرم ہیں بھی وہی شخص عام طور پر ہیناٹائز کیا جا سکتا ہے جس میں یہ تمام خوبیاں ہوں۔ اسی طرح ہیناٹ بھی ان خوبیوں کا ما لک ہوتو کامیاب ہوسکتا ہے۔ یہ کلیہ تج بات کی کسوٹی پر بالکل درست ٹابت ہوا ہے۔ مشرق ہویا مغرب یہ آیک حتی اوردائی اصول ہے کہ جھوٹا۔ دعا باز، بدکار ہے اصول اور اپ گردوپیش سے ظالمانہ سلوک رکھنے والاشخص زندگی کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔ قسمت سے ہوبھی جائے تو اس کی کامیابی کاٹھ کی ہنڈیا ٹابت ہوتی ہے لہذا کامیاب روحانی بندہ زمین کے کسی خطے میں ہواس کے خصائص ایک جیسے ہوا کرتے ہیں۔ رہاوضوا ورغسل تو یہ حفظان صحت کا اچھال اصول ہے۔ خصائص ایک جیسے ہوا کرتے ہیں۔ رہاوضوا ورغسل تو یہ حفظان صحت کا اچھال اصول ہے۔ پرائتی طور پر پاک ہے پائی اس کی جسمانی غلاظتوں کو دور کرتا ہے اسے پاک نہیں کرتا پرائی میں پاک کرنے کی صلاحیت ہوتی تو سے خزیراور دیگر بخس جانوروں کوبھی پاک کردیا۔ بخس تو ہوتی ہیں ہوتے ہیں۔ ناپاک ہماری سوچیں ہوتی ہیں، سوآپ یقین ما نیس کردیا۔ بخس بی ایک کرنے یا مؤکل حاضر کرنے میں بنیادی حیثیت نابی وافکار کی پاکیزگی کی جائتی میں روحیں بلانے یا مؤکل حاضر کرنے میں بنیادی حیثیت نافہ خشآء وَ المُنگو۔ ہے۔ حتی کہ نماز کار عمل بھی بھی ہوئی قو تو کے خزیراور کی خشآء وَ المُنگو۔

''بےشک نماز مخش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔''اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور بدی آپ کے اعمال سے خارج نہیں ہوتی تو اس میں نماز کا کوئی قصور نہیں۔ آپ اپنے خیالات کا تزکیہ کریں۔اپنی ذات سے جنگ کریں،اپنے آپ کوسچائی۔نیکوکاری اور پاک چر کشف اور پراسراررو مانی تو توں کا صول کی گھر گائی بھی آپ کو پاک کرے گا، آپ خیالی کا عادی بنا کیں ، بہی سچاوضو، بہی سچافسل ہے، پھر پانی بھی آپ کو پاک کرے گا، آپ کے چلے، دعا کیں اور وظیفے بھی بامراد ہوں گے۔

ارواح كوبلان ين كليرايك بى كام كرتائي 'اللجنس يَمِيلُ اللي الجنس" .... كند بم جنس با بم جنس يرواز \_ كوتريا كوترباز باباز ..... اگرآپشراب يت بين، بدکاری کرتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ،فریب کاری کرتے ہیں اور آپ کی زندگی میں روحانی بالیدگی اورروح کے ارتقاء کا کوئی تصور ہی نہیں تو پھرآپ کے پاس آئیں گی بھی الی ہی روحیں جوخود بھی اپنی بنیادی زندگی میں نیکو کارنہ ہوں گی۔ظاہر ہے ایے عمل سے آپ کوفائدہ بھی کیا ہوسکتا ہے۔ ہاں کالاعلم یعنی سحرا سود کرنے والوں كى طرح آب لندے مندے رہ كران خوفناك سفلى ارواح سے رابطہ پيداكر كتے ہیں جوقر آن تیکیم کے مطابق اولیائے ابلیس ہیں۔ابلیس ان پروحی بھی بھیجا ہے۔ لہذا، گندم از گندم بروئید جواز جو''جیسائمل کریں گے ویسا نتیجہ پائیں گے۔ ۵۔ ﴿ خُوبِ جان لیس کے قرآنی اعمال کا دامن تھا ہنے والے ان لا فانی سچائیوں کو مان کر ان رحمل كر كے چليں م جوخدااوراس كرسول معظم نے بتائى ہيں تب كامياب ہوں گے۔علاوہ ازیں بیاسباب کی دنیا ہے۔اس میں خدائے خلاق ومجیدنے یہی عاباہے کہ انسان پہلے مادی طور پراپنی ہر مشکل کوحل کرنے کی کوشش کرے۔ بیار ہو تو دوادار وکرے۔باربار ناکام ہوتا ہوتا تجزید کرے کدوہ کہاں غلط کہاں سیجے ہے۔ این غلطیوں کی اصلاح کرے۔اپنے طریقہ کار کا جائزہ لے۔ یہی زندہ اقوام کرتی ہیں۔اور جب بیدد کھے کہ کوئی چارہ نہیں چل رہا۔ ہر جانب سے دبیز اندھیروں کی یلغار ہے، ہر دنیاوی عمل نا کام ہو چکا ہے تب روحانیات کا دامن تھا ہے، فی الفور كامياني ہوگى \_لوگ نہايت معمولى معمولى سے كامول كے لئے بھا گے آتے ہيں۔ ایک عورت آئی کہنے لگی .... ' محر م! ہمارے ہمائے ہماری دیوار کے ساتھ کتا باندھتے ہیں،آپ اس کتے ہے ہمیں نجات دلا کیں۔ بدون بحر محونکتا ہے ہماری ويواريرا نگ الله كرييشاب كرتا به ممار على عذاب بنامواب سيل کہا''ہمایوں سے جا کر کہو کہ وہ اپنا کتا اپنی دیوار کے ساتھ با ندھیں .... جواب

کویا پیفرض کرلیا گیا کہ ہمسامینہیں مانے گالہذاروحانی منصب پر بیٹھا آ دی ایسے ہی کاموں کے لیےرہ گیا ہے۔

خدارااییانہ سوچیں روحانی منصب پر پہنچنا بہت خوش بختی اور جال جو گھول کی بات ہے۔ یہ تو تلوار کی دھار پہ چلنا ہے کیونکہ دنیاوی مزے ترک کرنا، اپنفس کی بٹلی کواپنے اشاروں پر نچانا، معاملات حیات میں درست کو قبول اور نا درست کو مردود جھنا۔ شرک کے شام تک کو پاس نہ چھنا دینا معمولی بات نہیں۔ کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب تمام آرام تمام آسائیں رکھتے ہوئے انسان کو سادہ اور کبر ونخوت سے مبرازندگی اختیار کرنا پڑتی ہے لہذا یا در کھیں اور خوب یا در کھیں کہ اگر دو چارآنے کی اسپرین سے سر دردیا نزلہ وزکام دور ہو سکتے یا در کھیں اور خوب یا در کھیں کہ اگر دو چارآنے کی اسپرین سے سر دردیا نزلہ وزکام دور ہو سکتے ہیں تو ان محملیات تک نوبت نہ پہنچائیں۔ بلکہ ہرکام میں اپنی پوری تو تیں پوری صلاحیتیں صرف کر دیں اور اگر ہر مادی وسلہ ناکام ہو جائے تو پھر ضرور۔ بالضرور ان جیرت آئیز اسراری قو توں سے رجوع کریں جنہیں بہر حال مالک و مخار کل نے ''کن' کے کارخانہ جیرت سے 'وقیون' کی صورت حروف والفاظ اسار واعد اداور اشیاء میں پوشیدہ کردیا۔

میراسالہاسال کا تجربہ ہے کہ نقوش جلسم، وظیفے اور دعا کیں سوفیصد اپنااثر رکھتے ہیں گراس یقین کے ساتھ کہ ان میں اثر ڈالنے والا خدائے عزوجل ہے۔ دعاؤں کو قبول فرمانے والا بھی وہی گرہم اپنے کیس کو اچھی طرح پیش فرمانے والا بھی وہی گرہم اپنے کیس کو اچھی طرح پیش کرنے کی صلاحت نہیں رکھتے۔ روحانی آدمی ایک پاکباز ایڈووکیٹ ہوتا ہے جو جائز و ناجائز کو پر کھاتول کر پہلے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے پھر جب مدعی کا دعوی درست پاتا ہے تو بصورت پیرائے میں دربار خداوندی میں پیش کرویتا ہے اور وہ عادل و کیم مولائے کل جو بیناہ لا زوال قوتوں کے باعث ہر لھے اپنے بندوں کی التجائیں قبول کرنے کے لیے بے بناہ لا زوال قوتوں کے باعث ہر لھے راستوں کو ہموار اور سیدھا کردیتا ہے۔

روحانی بندہ صرف دوصور توں میں ناکام رہتا ہے ایک توبیر کہ سائل حق پر نہ ہو، ناجائز کو جائز بیان کرے، ایسے لوگ کا لےعلم سے تو فائدہ اٹھا کردینی عاقبت برباد کر سکتے ہیں مگر قرآنی علوم سے پچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ دوسرے وہ مسائل جو مابیسیوں، ناامیدیوں ک اور باامید کافرکومرخروفر مادیتا ہے۔ یہ بالکل دلی بات ہے کہ اگر آپ ہے متعلق کوئی نہایت قرب رکھنے والافر دآپ پر بداعتادی کاشک کرے تو آپ کہتے ہیں۔''اے فلال ساراشہر مجھے بے اعتاد بھتا تو دکھنہ ہوتا، کاش تم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔''

اللہ تعالیٰ کوتوی مطلق ، مقترار مطلق اور مادر مطلق باور کرتے ہوئے اسے ناامید ہوجانا اس کی ذات بے پایاں پر بداعتادی کا اظہار ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کے لیے بھی اپنے آپ کو بعض اوقات بے بس پایا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ان حالات میں بھی وہ قادر مطلق سب کچھ کرسکتا ہے۔ آپ کی قنوطیت اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی گروہ آپ سے اتنی تمنا تو رکھتا ہے کہ آپ اس کے بندے ہو کر اس پہکامل اعتماد رکھیں۔ یہ پیار کا سودا ہے بندہ و آقا میں یہ لاز وال رشتہ اٹوٹ ہونا چاہئے۔ بھی نہ مٹنے والا ہونا چاہئے۔ ہوسکتا ہے وہ خود ہی ہمیں قوت برداشت عطافر ماکر آز مار ہا ہو۔ عریزان من کچھ بھی کر کیس ، آخر ہمارا الحجاو ماوئی تو

وہی ہے۔ کس میں ہمت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہماری دادری کرسکے۔
بعض لوگوں نے کسی پرظلم کیا ہوتا ہے۔ کسی پیٹیم کے مال کسی ہیوہ کی بے چار گی پراپنی خوشحالیوں کی بنیا در تھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو وہ دکھ لگتے ہیں جن کا مدوا کسی کے پاس نہیں ہوتا ۔ بوتا ۔ باولا در ہتے ہیں۔ کوئی ایسی بیاری لگ جاتی ہے جو کسی دوا کسی دعا ہے نہیں جاتی ۔ دن رات ایسے افراد میر بے پاس آتے رہتے ہیں۔ چھے لفظوں میں انہیں ہربات سمجھاتو دی جاتی ہے مگر کم ہی اسے سمجھ پاتے ہیں۔ زیادہ تراپنی لگائی ہوئی آگ میں جھلتے رہتے ہیں مگر حقد ارکوان کاحق نہیں دیتے۔ خدر راا ہے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں اگر پھھ قوتوں نے ایسا کیا ہے تو ان کا علاج صرف اور صرف حق کو پہچاننا ہے۔ اپ غفور الرحیم آقا سے معافی مانگنا اور حقد ارکاحق واپس کرنا ہے۔ ایسے لوگ خوب جان لیں ان کا مداواوہ ی

ہے جو میں نے لکھا ہے۔ بڑے سے بڑا صوفی بڑے سے بڑا قلندر بڑے سے بڑا روحانی آ دمی بھی ان کی کوئی مد زنہیں کرسکتا کیونکہ ایسےلوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہوتے ہیں۔

قریب قریب ہرساس اپنی بہوکوظالم اور بیٹی کومظلوم بھتی ہے، اس طرح عام طور پہ ہر
بہواپنی ساس کوظلم کا ہیولی اور اپنی ماں کورجمت وشفقت کا مرقع بھتی ہے، حالانکہ خدا اور
رسول کی نظر میں سے بہت بڑی گنبگاری ہے جہاں کہیں بہواپنی ساس کو ماں سے بڑھ کر پیار
کرتی ہا اور ساس بہوکو بیٹی کانعم البدل بھتی ہے۔ ان گھروں کے جنت نظیر ہونے میں کیا
شک ہوسکتا ہے۔ وہ بہوئیں جن کی تئے کے پھول ابھی مرجھائے نہیں ہوتے ایک الگ گھر کا
مطالبہ داغ دیتی ہیں خواہ شو ہر کے حالات اجازت دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں۔ ان سے
مطالبہ داغ دیتی ہیں خواہ شو ہر کے حالات اجازت دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں۔ ان سے
زیادہ خداور سول کا مجرم کون ہوسکتا ہے اور وہ ساسیں جو سہروں کی چھاؤں میں بہوئیں لاکر
ان سے حسد اور عزادر کھے لگتی ہیں ان سے زیادہ خدائی اصولوں کو توڑنے والا کون ہوسکتا
ہے۔۔۔۔۔ایی عورتیں ساسیں ہوں یا بہوئیں دکا ندار قتم کے عاملوں کا خوب شکار مبنی ہیں ، وہ
جی جرکر انہیں لو شعے ہیں مگر ان کے وہم دور نہیں ہوتے۔

دیکھنے میں آیا ہے کہ بے اعتمائی تشدداور بدزبانی کرنے والے شوہر کی ہوی نہایت نیک بخت سلیقہ شعاراور باوقار ہوتی ہے۔اس کے برعکس نیک اور شریف النفس مردوں کی بیویاں پھوہڑ، بدزبان اور فرد فرد سے شوہر کی بدصفتیاں بیان کرنے والی ہوتی ہیں یہ کلیہ تو نہیں مگرعام طور پر معاشرے میں یہی صورت حال نظر آتی ہے۔اس کی وجہ درست نادرست کے پیانوں یہ ایمان نہ رکھنا۔ ناحق کوحق سمجھنا ہے۔ ہر شخص اپنی کہانی اپنی زبانی سٹاتے ہوئے الیمی الیمی ڈنڈی مارتا ہے کہ حاضرین سن کراسے زمین کا مظلوم ترین آدمی سمجھنے لگتے ہیں مگرخدا تعالی سے تو کی مضم نہیں۔وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔

اپ حالات کو پر کھیئے۔ ایما نداری سے سوچے کہیں آپ ہی تو غلطی پڑ ہیں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اپنی اصلاح کیجئے۔ وہ جس کے دائن پر کوئی داغ دھبہ نہیں۔ اپ خدا کی نظر میں سرخرو ہے۔ اسے شاید کسی طلسم، کسی علم کی ضرورت نہیں ، ضرورت ہے تو اپ نظر یے کو درست کرنے کی۔ ایسے لوگوں کی دعامیں اثر بھی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے عملیات بھی اس تیزی ہے کام کرتے ہیں کہ جیسے داکئ فضامیں چلادیا گیا ہو۔

قارئین کرام! میرے اس مضمون کو وعظ نشیجھیں۔ میں نے آپ کو روحانیت کا ایک بٹیادی اصول بتایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روحانیت کا وہ مقام حاصل کرنا جہاں انسان روحانی معالج یا ماہر روحانیات کہلانے کا حقد ارہوتا ہے بہت ہی صبر آزما کام ہے۔ اس کے لیے ونیا کی تمام آسائنٹیں ، بھوک، نیند، سکھ چین اور جائز لذتیں بھی ترک کرنی پڑتی ہیں۔ نفس کا گلا گھوٹٹنا پڑتا ہے۔

دوسری بات جوہیں نے کہی ہے وہ بیہ ہے کہ اللہ تبارک درود، وظیفہ اور دعا قبول فرما تا ہے کیاں ہرکی کو دعا کی قبولیت کاشرف حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہا ہے برنصیب اوگ اپنے قلب ونظر اور روح کو پاک نہیں کرتے۔ اگر انہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو نمازیں پڑھتے ، وظیفے کرتے اور جھوٹ بول بول کر دوسروں کو دھو کہ دیتے رہتے ہیں۔ فریب کاری نہیں چھوڑتے۔ ماں باپ کا احرّ ام ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ مال باپ کو بھی جھوٹ بول بول کر دھو کے میں رکھتے ہیں۔ یا در کھئے تا پاک اور فریب کارروح آپ کی دعاؤں اور وظیفوں کو اللہ کے حضور قبولیت نہیں دلا سکتی۔

تیسری بات بیرک بدعادات والے ناپاک روحوں والے دوسروں کا اور ایخوں کا دل دکھانے والا جب عبادت اور وظیفہ کرتا اور دعا مانگتا ہے تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ اللہ کو دھو کہ دے رہا ہو۔ وہ دنیا کی لذتیں چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ ایسے لوگوں پرو ظیفے الٹا اثر بھی کر جاتے ہیں۔وہ کوڑی کوڑی کے تاج ہو سکتے ہیں۔کی لاعلاج مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور وہ اسی دنیا میں جہنم دیکھ لیتے ہیں۔

روحانیت کاکوئی بھی عمل (جو کسی روحانیت کے ماہرنے بتایا ہو) کرنے اوراس سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے یکسوئی نفسیاتی توانائی اورروح کی یا کیزگی لازمی ہے۔(۱۰)

# روح کیاہے؟

اس کا کنات اور تخلیق کا کنات پرغور کریں۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کنات کی تخلیق
کی پھر فرشتوں کو پیدا کیا اور جنات کو پیدا کیا۔ قر آن تکیم کے مطابق بید و مخلوقیں انسان سے
پہلے اس کا کنات میں موجود تھیں تو ظاہر ہے کہ ایک مخلوق اس کی عبادت کا حق اوا کر رہی تھی
کیونکہ اس کو پیدا ہی اسی مقصد کے لئے کیا گیا تھا کہ وہ تہیج و تحلیل کرے، دوسری مخلون
جنات تھی جو آگ سے پیدا کی گئی تھی۔اس کا آتشی وجود کا کنات میں موجود تھا۔ابلیس کو دیکھا
جنات تھی جو آگ سے پیدا کی گئی تھی۔اس کا آتشی وجود کا کنات میں موجود تھا۔ابلیس کو دیکھا
جائے تو عبادت سے انحراف عبادت تک اور عبادت سے نافر مانی تک کا سفر طے کرتا ہوا
لعنت کا طوق گلے میں ڈالتا ہے اور قیامت تک کے لئے مردود ہوجا تا ہے بیا یک باغی عضر

اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات میں بے شار قبائل ابلیس کو مانے والے ہیں اور بے شار اہل کتاب ہیں جب ان کی تخلیق پر اللہ تعالی نے فرمایا ..... دنہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں ..... تو ظاہر ہے کہ دونوں ایک جیسے مکلف ہیں یا ذمہ وار ہیں اس کا نتات میں اچھائی اور ہرائی کے نیکی اور بدی کے ۔ چنا نچان میں بھی ہی سی طرح انواع واقسام موجود ہیں جس طرح انسانوں میں ہیں۔ وہ عبادت بھی میں بھی جوں گے اور اقرار اللی میں میں میں ہوں گے اور اقرار اللی کرتے ہوں گے اور اقرار اللی کرتے ہوں گے ان میں میں میں انسان کی تخلیق کی بنیاد کرنے والے بھی ہوں گے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کا نتات میں انسان کی تخلیق کی بنیاد پر ہوئی ؟ کیا ضرورت پڑگئی کھی کہ انسان بھی تخلیق کیا جائے اور اسے تخلیق کرنے کے بعد یہ بھی اہمام کیا جائے کہ تمام فرشتے اسے جدہ کریں؟ کوئی نکتہ ہے کہیں جو خود اللہ تعالی نے کہی نہا کہ جب فرشتوں نے کہا کہ آپ کیا پیدا کریں گے؟ اللہ تعالی نے کہا کہ ہیں ذمین پر اپنی مخلوق پیدا کریں کے باللہ تعالی نے کہا کہ ہیں ذمین پر اپنی مخلوق پیدا کریں کے بات بیر ایک خلیفہ پیدا کریں بر اپنی مخلوق پیدا کریں کے بات بیر ایک خلیفہ پیدا کریں کے باللہ تعالی نے کہا کہ ہیں بر اپنی مخلوق پیدا کریں بر اپنی مخلوق پیدا کریں

گے جوز مین پرفسادکرے گی اورخون بہائے گی۔اللّٰدتعالیٰ نے فر مایا....'' جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے'' .....اس کا مقصد پیہ ہوا کہ اس میں کوئی نکتہ ایعا تھا جوانسان کے بارے میں مضمر ہے۔ بیہاللّٰہ تعالیٰ فر مارہے ہیں اور پھر اللّٰہ تعالیٰ نے آ دم کوسب اساء سکھائے۔ فرشتوں سے سوال پوچھاوہ نہیں بتا سکے۔

تواس سے ثابت ہوتا ہے کہ موجود ہے وہاں پر فرشتہ بھی موجود ہے وہاں پر جن بھی کی اسے کی کہ وہ جنوں میں سے کیونکہ ابلیس موجود ہے وہاں۔ ابلیس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ جنوں میں سے ہے وہیں ہے آدم بھی موجود ہے اور ان دونوں سے کہا جارہا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے سے کہا ۔۔۔۔ 'جو میں جا نتا ہوں وہ تم نہیں جانے''۔۔۔۔۔ تو فرشتوں کا یک بحدہ کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ضرور ہی جانے تھے کہ اس میں کوئی بہت بڑاراز مضم ہے جوشا بد ہمارے اور اک تک نہ پہنچتا ہو۔ اب ایک بہت بڑے صوفی جوگر وجیف کے شاگرد سے جس کا ذکر اور ایک تک نہ پہنچتا ہو۔ اب ایک بہت بڑے صوفی جوگر وجیف کے شاگرد سے جس کا ذکر کہ اس کو کہتے ہیں ۔۔۔۔''اس کا نتات کو ایندھن کی ضرورت تھی۔ لہذا انسان کو تابیق کیا گیا۔''

سایک بردادکش اورخوبصورت جملہ ہے جس کو میں پھیلانا چاہتا ہوں تا کہ انسان کو احساس ہو کہ وہ کتنے بردے مقام پر فائز ہے اور وہ کس طرح ہے اپنے مقام کو اپنے کر دار ہے کھوکر اس انثر فیت اور افضلیت پر قائم نہیں رہتا جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ۔ اسے اخرف المخلوقات کہا گیا تو اس لئے کہا گیا کہ اس میں کوئی ایسی بات کوئی ایسی خوبی تھی جو کا تات میں کسی اور میں موجو ونہیں تھی ۔ یوں ہے کہ اس کا تنات میں کسی اور میں موجو ونہیں تھی ۔ یوں ہے کہ اس کا تنات کو تخلیق کیا گیا گراس میں ہر چیز انسان کی آ مداور جنت سے زمین پر آنے تک Crude Form میں تھی ۔ ایک ایسی تکل میں تھی جس میں شاید وہ حسن نہیں تھا جو آج ہے ۔ وہ اس لئے کہ اس کا ننات میں بکھر ے ہوئے حسن کو داد دینے والا کوئی نہیں تھا ۔ زراج شخصین چیش کرنے والا کوئی نہیں تھا ۔ انسان میں نہیں پر آئیا ۔ اس زمین پر آیا ۔ اسے نور مقل عطا کیا گیا ۔ اسے تجزیے کی صلاحیت سے نواز اگیا ۔ اس نے جب زمین کے صحراوں میں جنگلوں میں بکھر ہے ہوئے دوں پھولوں کو دیکھا اور بنظر دادیا جب زمین کے صحراوں میں جنگلوں میں بکھر ہے ہوئے دور پھولوں کو دیکھا اور بنظر دادیا

بنظر خسین دیکھنا شروع کیا تو ان چولوں میں رنگ خوشبواور وہ کمال پیدا ہونا شروع ہو گیا جس کی فطرت متمنی تھی۔ چاند خوبصورت ہے لیکن انسان کی آئکھ نے ہزاروں سال سے اسے خوبصورت پہلوے دیکھتے دیکھتے حسین بنادیا۔خوبصورتی کا چیرہ بنادیا۔

سورج خوبصورت ہے۔انسان نے ابتداء ہیں اس کی پرسش کی پھراسے مخلوق ہجھتے ہوئے اس کی با کمال صلاحیتوں کو دل وجان سے شلیم کیا اور سراہا شایدانسانوں کا یہی جذبہ مخسین سورج کے اندر جل رہا ہے۔ چاند کے دھیے بن میں جل رہا ہے اور یہی جذبہ پھولوں کی نشو و نما بھی کر رہا ہے۔ انسان جول جول کا نئات کو تسلیم کرتا اور سراہتا ہے اس کے اندر حدت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز کو دا دوستے ہیں اسے خسین کی نظروں سے دیسے ہیں تو وہ آپ کے اندرایک رد عمل پیدا کرتی ہے۔ وہ شے اور وہ رد عمل جلے جیسا عمل در کھتے ہیں تو وہ آپ کے اندرایک رد عمل پیدا کرتی ہے۔ وہ شے اور وہ رد عمل جلے جیسا عمل میدا کرتا ہے یوں اس کا نئات میں انسان دن رات ایندھن بن کر کا نئات کے حس کو برقر ار رکھتا ہے۔ جرارت اور روشنی پیدا کرتا ہے یعنی اپنی داد کی گری اور حوصلہ افزائی کی گری سے پوری کا نئات کو حسین بنا کے رکھتا ہے۔ چاندستاروں کو، کہکشاں کو، آسمان کو جس کا وجو دنہیں ہے انسان اتنا حسن بخشا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ نہیں۔ نہیں انسان کا نئات کے حسن کو دو بالا کرتا ہے۔ مالموں ہیں اپنی تحریوں ہیں اور اپنی شاعری ہیں انسان کا نئات کے حسن کو دو بالا کرتا ہے۔ مالموں ہیں اپنی تحریوں ہیں اور اپنی شاعری ہیں انسان کا نئات کے حسن کو دو بالا کرتا ہے۔ مراح مطاحیت ہے جو خدا نے انسان کوعطا کی ہے ۔۔ شخصی و تجزبیر کرنا اور داد دینا۔

موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ تفکر کو جنات اور انسانوں کی عبادت سے بہتر کہا گیا ہے آنحضور '' نے فر مایا ہے ۔۔۔۔'' تفکر جنات اور انسانوں کی عبادت سے بہتر ہے۔''

مرادکیا ہے کہ وہ عبادت جوہم فرشتوں کی طرح کرتے ہیں۔اس عبادت ہے انسان کا وہ تفکر جو اس کا منات کے رنگوں کو اور اسرار ورموز کو بیجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے وہ تفکر جو ہے وہ خالق کو بہت پہند ہے۔ یہی بات تھی جواس نے فر مایا تھا .....' جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے'' .....اہے معلوم تھا کہ یہ میری مخالفت بھی کرے گا یہ میری اشیاء کی نفی بھی کرے گا یہ میری اشیاء میں غلطیاں اور عیب بھی نکالے گالیکن جب ایک خاص عمل میں سے گزرتے ہوئے کسی انتہا پر پہنچے گا اور اس پراصل حقیقت ان چیزوں کی کھل جائے گی تو پھر گردد دے گا،وہ داد ہوگی جو انتہائے عبادت ہے۔

سیدگی می بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ۔۔۔۔۔''سبحان اللہ ، الحمد اللہ ، اللہ اکبر' ۔۔۔۔ تو کسی کواس کے کمال فن کی دادد سے ہیں جسے ہم کسی شعر پر دادد سے ہیں ، راگ پر داد سے ہیں ہی چیز ہیں۔۔۔ جس بھی چیز پر دادد سے ہیں وہ دیتے ہیں ۔۔۔ ہی مفاو اللہ کہتے ہیں الحمد شریف داد ہی مفہوم رکھتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ہاری کساری دادو تحسین ہے کین ایک دادوہ ہجو پڑھتے ہیں ایر ساری کی ساری دادو تحسین ہے کین ایک دادوہ ہجو ہم فقط اس طرح سے دے رہے ہیں کہ اس کے معنی ہمار سے اندر نہیں ہیں ۔ اس کی وہ کیفیات ہمار سے اندر نہیں ہیں جو دل سے نکلتی ہوئی داد کی آئینہ دار ہوتی ہیں ، یعنی صرف کیفیات ہمار سے اندر نہیں ہیں جو دل سے نکلتی ہوئی داد کی آئینہ دار ہوتی ہیں ، یعنی صرف زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ کی انسان سے رسی طور پر کہیں کہ آپ بڑ سے خوبصورت ہیں اور اس دادو تحسین میں بے ساختگی نہ ہوتو وہ شخص آپ کی داد کو قبول نہیں کہ سے دوب سے کی کو حسین پاکر دلی جذبات کے ساتھ اور کر سے گا توجہ ہی نہیں دے گا۔ کیکن جب آپ کی کو حسین پاکر دلی جذبات کے ساتھ اور دیا ہے ہیں کہ ماشاء اللہ ، سجان اللہ ، اللہ تعالی نے آپ کو بہت حسن دیا ہے ہیں کہ ماشاء اللہ ، سجان اللہ ، اللہ تعالی نے آپ کی داد کو قبول دیا ہے ، آپ بہت خوبصورت ہیں تو دہ آپ کی بات کی طرف توجہ دے گا۔ آپ کی داد کو قبول دیا ہے۔ آپ بہت خوبصورت ہیں تو دہ آپ کی بات کی طرف توجہ دے گا۔ آپ کی داد کو قبول کو دیا ہے۔ آپ بہت خوبصورت ہیں تو دہ آپ کی بات کی طرف توجہ دے گا۔ آپ کی داد کو قبول کی دیا ہے۔ گا۔ ہیں کی طرف توجہ دے گا۔ آپ کی داد کو قبول

خالق کا ئنات تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس نے کا ئنات بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس نے کا ئنات بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس نے کا ئنات بھی بہت زیادہ خوبصورت تخلیق کی ہے گئی اشیاء، اور قیمتی لباس کو حسن کی علامات سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر دنیاوی جاہ وجلال سے نظریں پھیر کر چندمنٹوں کے لئے اس خالق کا ئنات کی اس کا ننات میں بھری ہوئی اس کی حکمتوں اور دانا ئیوں پر غور کریں ۔ کا ئنات کے رنگ اور رنگوں کا امتزاج دیکھیں تو ہے اختیار کہیں گے ، سجان اللہ کیا کا ننات بنائی ہے کیا کیا پچھ ہور ہا ہے تیری اس کا ننات میں ۔ کیا کیا کیفیتیں پیدا ہور ہی ہیں تو پھر اسے عبادت اور انتہا ہے عبادت کہیں گے۔

یہ ہانیان کا منصب کہ وہ کس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کیا عبادت کی وہ رسم

پوری کرتا ہے اور زبان سے رٹے رٹائے الفاظ نکالے جارہا ہے یا بے اختیار اور بے ساختہ

اس کی زبان سے اور دل کی گہرائیوں سے بیالفاظ نکل رہے ہیں ۔۔۔۔ '' سیان اللہ الجمد للہ ،

اللہ اکبر، رحمٰن الرحیم'' ۔۔۔۔ ہم شعوری طور پر اقر ارکرتے ہیں کہ اللہ کی ذات جمد و ثنا کے قابل

ہے۔ وہی ہماری عبادت کا ہماری سوچ وفکر کا اور ہماری وابستگیوں کا مرکز ہے۔ ہم جب اس

عرصنور کھڑ ہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سوائے اس کی بزرگی اور برتری کے کوئی اور

خیال نہ ہو ۔۔۔ ہی ہو وجانیت!

'جس نے اپنفس کو پیچان لیاوہ قدر میں رہا۔'

انسانی نفس اور تخلیق کا کنات اورالله تعالی کے مابین جورابطہ ہےاور جوایک ذرے اور خورشید کے درمیان ایک فاصلہ ہے، اس کو پہلے تلاش کرنا پڑتا ہے کہ لحقظیق تک پہنچنے کے لے پوری کا تنات کوساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔جس وقت اللہ تعالی نے " کن" کہا اس وقت كائنات دفيكون ' ہوگئ بيے وہ رابطہ جے دريافت كرنا ہے اس رابطے كو دريافت كرنے كے لئے ضرورى ہے كہ ہم مجھيں كہ ہم كس طرح سے اس كائنات كاجزوب ہوئے ہیں۔ سطرح ہم عقدت ایک بہت بوا کام لے رہی ہے۔ چلتے چلتے ایک بات کہد دوں اگراس خطہ زمین پرانسانوں کی بہت بردی تعداد زندگی سے گزر کرموت کی منزلوں میں داخل ہوجاتی ہے تو یا در تھیں کہ زمین پر کوئی بہت برا انقلاب آنے والا ہے اور وہ تمام لوگ جومر جاتے ہیں وہ ایندھن بن گئے ہوتے ہیں.....ایندھن ان حالات کو جو پیدا ہونے والے ہوتے ہیں۔مثلاً اچا تک بہت بوا قط آسکتا ہے کوئی بہت بوی جنگ شروع ہو عتی ببت برايلاب آسكا ب- بكهن كهضرور بوتا بات آب يول كهدلين .... جهان نومور ما ہے بیدا ۔۔۔۔ ایک ایک چیز اس کا ننات کا ایند صن بنتی جارہی ہے اور تغیرات کا ایک جہان نواس کی جگہ آر ہے جگہ لے رہا ہے۔

روحانت جیامی نے عرض کیا ہے، اپنے اور کا نات کے درمیان رابطہ اور پھران وونوں کا رابطہ خدا کے ساتھ بھریہ جاننا کہ ہم کیے اس کا نئات کا اید هن بن رہے ہیں۔ ہمارے اندرسب سے بوی صلاحیت ہماری عقل ہے ہرانیان کا اپناایک مقام ہے۔ ہر انسان البيد مقام كے مطابق عقل سے كام ليتا ہے۔ مثلاً ايك گذريا الله تعالى كى خوشنودى اورقرب يوں عاصل كرنے كى كوشش كرتا ہے اللہ! تو اگر مجھے ل جائے تو ميں تيرى جوئين فكال دون، تير عسر من تيل لكاؤل ..... يه كذريا الله كى ذات كوداد د عربا ب الي طريقة كارس- بربند كادادريخ كالنااك وهب ب- ايك آدى في بهت زیادہ علم حاصل کیا ہے۔اللہ تعالیٰ اس سے اس مقام کی عبادت جا ہتا ہے۔ ایک آدی کے یاس اتناعلم نہیں ،شعور نہیں تو یہ بالکل و یسی بات ہے کہ ایک آ دی کی کل یو نجی ایک روپیہ

### مرکشف اور پراسراردو مانی قریق ری احسول کھی گھڑی گھڑی ہے ۔ ہے۔وہ اس میں سے بچاس پیچے اگر اللہ کے نام پردے دیتا ہے تو بیہ بالکل مساوی ہے اس

آدی کے جس کے پاس ایک ارب روپیہ ہاور وہ اللہ کے نام پر آدھاارب روپیددے دیتا ہو اللہ کے نام پر آدھاارب روپیددے دیتا ہے تو ہے بات تو ساری کل پونٹی کی ہے کہ ایک کے پاس ہے ہی ایک روپیہ پچاس پیے دیتا ہے تو سے بچاس پیے دوسرے کے آدھے ارب روپے کے برابر ہیں بلکہ آدھی ارب سے بھی زیادہ

اہمیت رکھتے ہیں۔

سے بات میں نے مختفر لفظوں میں بیان کی ہے۔ اس کی گہرائیوں میں جا کیں تو بہت دورتک ہم جاسکتے ہیں۔ اس علم کی گہرائیوں اور اسرار ورموز کے ابھی آپ متحمل نہیں ہو سکتے فہ ہی آپ کو روحانیت کا ماہر بنتا ہے نہ معالج میں آپ کو اس مقام پر لانا چاہتا ہوں جہاں آپ اپناروحانی اور جسمانی علاج کر سکیں۔ اس سے پہلے میں کچھروحانی مشقیں دے چکا ہوں۔ این کو کرنے کے لئے ایک اور ضروری بات ہے جس کو سادہ لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ یا در کھیں کہ باطنی آئی ما باطنی اور روحانی جم مارے اس جم سے کہیں زیادہ طاقتور ہوں۔ یونٹ ہے۔ یو اس بچھ لیں کہ طاقتور فرد دیمی ہے جو باطنی ہے۔ یہ باطنی جسم ایسے چرت انگیز کا رنا ہے سرانجام دے سکتا ہے کہ ہمار اشعور ہماری عقل مان ہی نہیں سکتی۔

یہاں میں یہ بھی بیان کردوں کہ ہمزاد کیا ہے تا کہ لوگ اسے واقعی ہمزاد نہ بچھ لیں۔
بات یوں ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ ہمزاد کے عمل کے لئے راہیں اور طریقے تلاش
کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے ہمزاد کا لفظ اکثر سنا ہوگا مگریہ جانے کی کوشش نہیں کی ہوگی
کہ ہمزاد ہوتا کیا ہے۔ اس پر کتابیں گھی جا چکی ہیں اور اس سے تعلق رکھنے والے بے ثمار
واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ہمڑاد کو قابو ہیں کیا وغیرہ وفیرہ اور اکثر
یہی تصور پایا جاتا ہے کہ ہمزاد انسان کے اندر کا ایک فرد ہے یا اس کے اندر کا ایک جہم ہے جو
باہر آجا تا ہے وہ ہمزاد ہے یہ تصور درست نہیں ہے۔ ہمزاد کو بعض لوگ جنات کی مخلوق میں
باہر آجا تا ہے وہ ہمزاد ہے یہ تصور درست نہیں ہے۔ ہمزاد کو بعض لوگ جنات کی مخلوق میں
بڑے بڑے تین جے ہیں۔ یہ کھی غلط ہے۔ میں تھوڑ اسا اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ انسانی جم کے
بڑے بڑے بڑے تین جے ہیں۔ ایک حصد اس کا جسم ہے جو مادی اشیاء سے بڑھتا پلتا ہے۔ ایک

حصداس کاجسم مثالی ہے جواس وجود س ایک کیسٹ کی طرح ہے۔

مثالی جسم کے بارے میں بہت ی مغربی تحقیقات بھی ہمارے سامنے آئی ہیں کچھ ہی عرصہ پہلے یہاں ایک فلم دکھائی گئی تھی اوراس سے پہلے ایک کتاب بھی کامی گئی تھیں۔ دونوں کا موضوع پیر تھا کہ بعض لوگ مرض کے دوران تھوڑی دیرے لئے" کاما" (Coma) میں چلے جاتے ہیں۔ کا ماسکتے ہے ملتی جلتی بیہوثی کو کہتے ہیں۔ کا مابعض حالتوں میں موت کے مشابہہ ہوتا ہے۔ایے بہت سے لوگوں کا جو مختلف اوقات میں کاما میں چلے گئے تھے کسی ڈ اکٹرنے انٹروبولیا۔ بیدووو چار چارمنٹ اور پچھاس سے زیادہ وقت کا مامیں رہے تھے۔ میڈیکل یاطبی طور پروہ مرچکے تھے لیکن یا کچ سات منٹ کے بعدوہ زندہ ہو گئے تھے یعنی یہ (Clinical Death) تھی۔ایےلوگوں ہے اس ڈاکٹر نے جوائٹرویو لئے وہ اس نے كالى صورت ميں چھا يے تھے۔ان سب كے بيان أيك جسے تھانہوں نے بتايا كمركروه کہاں گئے اور انہوں نے کیا کیا دیکھا۔ان میں سے ہرایک نے کہا کہ مرکروہ ایک سرنگ میں داخل ہوگیا جونورانی بالوں کی بنی ہوئی تھی۔اس میں سے گزر کر میں ایک پر فضامقام پر بہنچ گیا۔ ہرایک نے سرنگ کے آگے کے مناظر کاحسن اور انوکھا پن ایک جبیبابیان کیا۔ پچھ لوگوں نے کہا کدادھرے آواز آتی ہے ..... آؤ، آؤمیری طرف آؤ میری طرف آؤ تقریباً سب نے کہا کہ انسان اس سرنگ میں سے تیرتا ہوا گزرجا تا ہے۔اس کے علاوہ یکھی کہا گیا کہ ہرخض جب بھی مرااس نے ایک سڑیچر بنایا جس کے پنچے ایک بیلنس لگا ہوا تھا۔ وزن كاسلسله بوتاتها

ان کے انٹرویو لینے والوں کے مشاہدے میں آیا کہ ''موت' کے بعد اکیس گرام وزن کم ہوگیا تھا۔ان کا کہنا ہے کہ موت کے ساتھ جو چیز جسم کے اندر سے نکل جاتی ہے، وہ اکیس گرام وزن کی ہوتی ہے۔ یہ جسم مثالی کاوزن ہے۔ جسم مثالی حقیقت میں کسی نہ کسی ہلکی دھات کا بنا ہوا ہے یا جو بھی اس کا میٹریل ہے وہ ہم نہیں جانتے کیا ہے۔اس کوجسم مثالی اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت جسم جیسی ہی ہے۔ بعض کیسوں میں یہ بتایا گیا کہ کوئی آدمی

در کشف اور پراسرار رومانی قوق کا صول کی کی ایک وجوداس کے جسم سے نکلا اور خائب ہو "مر" گیا تو اس نے دیکھا کہ باول کی طرح کا ایک وجوداس کے جسم سے نکلا اور خائب ہو گیا۔ بعض نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے"مر" کراپنے جسم کو بے جان پڑا دیکھا۔ یہاں میہ بتانا ضروری ہے کہ جانوروں کے جسم میں جسم مثالی نہیں ہوتا مرے ہوئے جانور کو تو لا گیا تو اس کا جسم گھٹانہ بڑھا۔ جسم مثالی انسانی جسم میں ہوتا ہے یعنی ایک ہمارا وجود اور دوسرا جسم

مثالی، تیسری چیز روح ہے جس کی واضح نشاند بی قرآن میں موجود ہے ای کے علم سے وجود ہوتا ہے ابجر تا ہے اجرا ہوتا ہے۔

روح کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔اس جسم اور جسم مثالی کے لئے آرڈر کہ یہ دونوں فلاں وقت تک

کے لئے اکٹھے دہیں۔ یہ ہے روح ،اس طرح یہ حقیقت سامنے آئی کہ جسم میں اور کوئی الی
چزنہیں جو باہر آئے۔اگر جسم مثالی باہر آ جا تا ہے تو اس کی صورت یہ ہوجاتی ہے کہ اس جسم کو
بالکل ہے حرکت ہونا پڑتا ہے۔ یہ جسم پھر حرکت نہیں کرسکتا۔ اسے روح کی اڑ ان کہتے ہیں یا
جسم مثالی کی اڑ ان کہتے ہیں۔ اس حالت میں انسان کا جسم اگڑ جا تا ہے اور اس میں نسمہ جو
ہے وہ ساری دنیا میں پھر تا ہے۔ یہ تجربات کئے گئے ہیں۔ گہری خفیق کی گئی ہے۔
مشاہدات میں بھی ہے شاروا قعات آئے ہیں۔ لوگوں کے ذاتی تجربات بھی ہیں۔
مشاہدات میں بھی ہے شاروا قعات آئے ہیں۔ لوگوں کے ذاتی تجربات بھی ہیں۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمز اس میں کہاں ہے؟ ۔۔۔۔۔ہمزاد کے معنی ہیں جواپئے ساتھ پیدا ہوا۔ ایک حدیث ہے کہ حضور ؓ نے فر مایا ہرانسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فر مایا تھا کہ میر ہے قرین کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر دیا ہے۔ پچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بہی قرین ہمزاد بن کے آتا ہے۔ میری جو تحقیق ہے ہمزاد کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ حقیقت میں ہمزاد کو قابو کرنے کے کئی طریقے ہیں مثلاً ان میں سے ایک ہوا طریقہ یہ ہے کہ پیچھے دیار کھ دیا جاتا ہے اور سائے کے او پر نظر جمائی جاتی ہے تو آتکھوں میں سے نگلے والا ایک مادہ جے عورہ کہا جاتا ہے، وہ اس پر جمنا شروع ہوجاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کا ایک مقاطیسی ڈھانچہ بن جاتا ہے چونکہ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری شکل کا ہوگا تو وہ ہماری بی شکل میں بن کر سامنے آتا ہے گر حقیقت میں اس کو ہماری قوت تخیلہ یا واہمہ نے تخلیق کیا ہی شکل میں بن کر سامنے آتا ہے گر حقیقت میں اس کو ہماری قوت تخیلہ یا واہمہ نے تخلیق کیا

ہمزادکومخلف عملوں سے قابو کیا جاتا ہے۔ عمل پڑھے جاتے ہیں تو وہ آتا ہے۔ بنیادی
بات سے ہے کہ ہمزاد بھی ایک موکل کا نام ہے جو ہمارا ہم شکل ہوتا ہے بالکل دوسر ب
مؤکلوں کی طرح وہ با قاعدہ ہمارا ہم شکل ہوتا ہے یعنی مؤکل چا ہے تو وہ کسی بھی شکل میں آ
سکتا ہے یعنی آپ اگراس تصور کے ساتھ مگل پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہم شکل ہوگا تو وہ آپ کا
ہم شکل بن کرآئے گا۔ بس اتن ہی بات ہے چنا نچے وہ ایک الگ چیز ہے ۔۔۔۔ آپ کے وجود
کے اندر سے نکلنے والی کوئی چرنہیں ہے۔ اگر آپے وجود کے اندر سے نکلے تو پھر وجود کوزم ہو
جانا چا ہے سی ہوجانا چا ہے۔ اس کو بالکل حرکت نہیں کرنی چا ہے۔

ہمزادایک مؤکل ہے، چنانچ یہ جوجہم باطنی اورنورانی جسم ہاس کو وہ ہمزادنہ سمجھا جائے بلکہ یہ جسم وہ جسم مثالی ہے جس کی قوتیں بے پناہ ہیں کیونکہ ہمارے جسم کے اندرزندگ کے قاربی اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور جب انسان مرتا ہے تو وہی جسم عالم ارواح کی طرف جاتا ہے جہال سے آیا ہوتا ہے اور وہیں انسان مرتا ہے تو حقیقت میں ہم نے تصوراس کی آتھوں کا کرنا ہے یہ سارا کمل وہ کررہا ہے کیونکہ جن چیزوں کو ہم درست کررہ ہیں جانوں سے ہم سیامیاں نکال رہے ہیں اور اپنے آپ کو جا بخش رہے ہیں اور جن اینٹوں کو ہم درست کررہ ہیں وہ بھی سارے اور اپنے آپ کو جا بخش رہے ہیں اور جن اینٹوں کو ہم درست کررہ ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس کا اس کا حوال ہی جن جا تھر سے ہیں ۔ تو اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ جسم کرسکتا ہے اور اس کے ہم کرسکتا ہے اور اس کے ہم کرسکتا ہے اور اس کے ہم کرسکتا ہے اور اس کا کوئی تعلق واسطہ ہمزاد سے نہیں ہے ہم کرادا کیک دوسری چیز ہے جس کے بارے میں ہم آگے چل کرموزوں مقام پراس کا تفصیلی تذکرہ کریں گے۔

آئے آپ کوروحانیت کی کچھ شقیں بتادیں۔ بیرکیں اور نتائج دیکھیں۔ بعد نماز عشاء یا رات کوار دگر د خاموثی ہو جانے کے بعد بیمل کریں جیسے آساکش کے

ساتھ باادب بدیھ سکتے ہیں بیٹھیں۔

ا\_دوردشريف

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِالنَّبِيِّ الْاُمِّي وَعَلَى الِهِ وَاَصْحَابِهِ ذَائِمًا اَبَدًا. (اابار رِيْطِيس)

بعدآ يؤنوركا بيحصه

الله نُورُ السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ (١٥٠ باريرهين)

ساس کے بعد آنکھیں بند کرلیں اور تصور کریں کہ ایک وجود تو آپ کا مادی ہے بعنی گوشت بوست کا مگر ایک وجود روحانی اور تصور کے اندر بھی ہے، اسے ایٹری وجود روحانی وجود ، نسمہ یا مثالی وجود بھی کہتے ہیں۔ میں اپنے اس سلسلۂ مضامین میں اسے مثالی وجود ، ی کھوں گا۔ جیسے آپ کے مادی وجود کے اعضاء ہیں، مگریہ قوت اور وسعت میں مادی وجود سے کہیں زیادہ اعلی وار فع ہے۔

نوٹ: بعض لوگ اسے ہمزاد سیجھتے یا کہتے ہیں گریہ بات درست نہیں جسم مثالی در حقیقت وہ جسم ہے جوایک کیسٹ کی صورت میں فطرت کی جانب سے ہمارے مادی وجود کے ڈیک میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب تک سے مادی جسم سے منسلک رہتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں، جب یہ ایک معین وقت پر مادی جسم سے متعلق تو ڈکراپنی فضاؤں میں چلا جاتا ہے، ہم مرجاتے ہیں۔ فی الحال اتنی تی تفصیل پراکتفا کریں۔

سووالی اپنے موضوع کی طرف آئیں۔ میں کہدر ہاتھا کہ آئکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ کے مادی وجود کے اندرایک مثالی وجود ہے جس کے اپنے ہی اعضا ہیں جتنے آپ کے مادی وجود کے اس مثالی وجود کوخوب غور کر کے دیکھیں اس کے دو ہاتھ ہوں گے ، دو پاؤں ہوں گے ۔ سر، چرہ ، سینہ اور ٹائکیں وغیرہ سب کچھو بیا ہوگا ، جبیا کہ ہر مادی وجود کا ہوا کرتا ہے۔

## الم كثف اور پرامرار دو هاني قو تو ل كاحصول مع المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية

۲۵۔ جب آپ اپ تصور میں مثالی وجود کا سر اور چبرہ محسوں کرنے لگیں (کیونکہ ابتداء میں تو بیصرف احساس میں ہوگا۔ مثق کرتے کرتے یہ بالکل ویسے دکھائی دیے لگتا ہے جیسا کہ وہ در حقیقت ہے، تو اپ احساس میں جسم مثالی کے ہاتھوں کواپٹی بھنوؤں تک لے جائیں، پھراپ انگو شوں اور انگلیوں کو کن پٹیوں سے بھنوؤں تک دونوں طرف ر کھ کرسر کے جبح گلای کے پاس ایک کے اوپری جھے کواٹھائیں۔ یہ کن ٹوپ کی طرح اٹھ جائے گا، سرکے چبچے گلای کے پاس ایک بیضہ لگا ہوگا۔ ہولے ہولے ہوئے پڑکا دیں اور دیکھیں آپ کا دماغ یعنی بھیجا نے سرکی گہرائی میں آٹے کے پیڑے یا چلتے ہوئے چھے کے بھیے ہوئے پروں کی طرح ہوئی ہوگا۔ مصوں میں بٹا ہوگا۔



د ماغ کے ان سات حصول کواپنی مثالی آنکھوں سے بغور دیکھیں ان میں سارے یا چندا کیک حصوں میں سیاہی بھری ہوئی دکھائی دے گی۔ کچھ جھے دھند لے ہوں گے ہوسکتا ہے کچھ چمکدار بھی ہوں۔ بہر حال جب اچھی طرح محسوس ہوجائے کہ کون کون سے حصوں ھر کشف ادر پراسراررد حانی تو توں کا صول کھی گئے گئے ہوئے ہے۔ میں سیابی یا دھندلا بن ہے تو اگلا قدم اٹھا ئیں۔

۲ - ای حالت میں رہتے ہوئے تصور کریں کہ زمین کی تہہ میں یا پاتا ل میں ایک انجن لگا ہے جس کی ساخت کلمہ طیبہ پر بی ہے ۔ تقریباً ایسے

#### بن و لا اله الا الله

پہلے لفظ یعنی لا میں ایک بٹن لگا ہے اور اسم ذات اللہ کی ہے ایک پائپ نکل کرآپ

کے ہاتھ میں آگیا ہے۔ لا میں لگا ہوا بٹن دبا دیں ، انجی تیزی ہے ہوا اپنی طرف کھنچنا شروع کر دب گا۔ پائپ کا سرا ایک ایک کرے ساتوں حصوں میں لگا نمیں چونکہ انجی ہوا کو اپنی طرف کھنچ رہا ہے۔ لہذا د ماغ کے خانوں کی سیابی اس ہوا کے ساتھ انجی میں ہے ہوتی ہوئی پاتال میں الجتے ہوئے لاوے میں چلی جائے گی اور یکے بعد دیگرے تمام خانے سیابی یا دھند لے بن کے رفع ہوجانے سے چک اٹھیں گے۔ اس دوران میں لیعنی جب آپ ان خانوں کوصاف کررہے ہیں دل ہی دل میں کلمہ طبیبہ کا ورد کرتے رہیں۔ جب چند سینٹر ن تک یہ خانے آپ کے احساس میں چمکدار نظر آتے رہیں تو اپنے مثالی ہاتھوں سے سینٹر ن تک یہ خانے اور کردیں اور شہادت کی انگلی سے کے کوہموار کردیں سرکااو پر والا حصہ واپس لا کر بھنوؤں پر فنکس کر دیں اور شہادت کی انگلی سے کے کوہموار کردیں تاکہ جس لائن سے سرا ٹھایا گیا تھا وہاں کوئی در اڑ نہ رہ جائے۔

٤\_ آئلھيں كھول ديں ستر باراستغفار پڑھيں۔

۸۔ پھرآ تکھیں بندگرلیں اوراپے سرکے اوپردیکھیں بیسات جھے جواندرنظرآئے تھے ان کے اوپردیکھیں بیسات جھے جواندرنظرآئے تھے ان کے اوپرسات بول یا بیناریا (انٹینے نے نظرآئیں گے، ان کی حالت مختلف ہوگی، کوئی اندر کو دبا ہوگا اسے اپنے دائیں مثالی ہاتھ سے باہر نکال دیں۔ اگر بار بار بیانٹینا اندر چلا جائے تو شہادت کی انگلی سے اس کے بینچا ایک واشر لگا دیں۔ تاکہ پھراندر نہ جائے۔ پچھ انٹینے ٹیڑھے ہوں گے ان کوانگو ٹھے اور شہادت کی انگلی کی مدد سے سیدھا کردیں۔ المختصران ساتوں اٹٹیوں کو باہر ہونا چاہیے۔ سیدھا ہونا چاہیے اور چیکدار ہونا جا ہے۔ چیکا نے کے ساتوں اٹٹیوں کو باہر ہونا چاہیے۔ سیدھا ہونا چاہیں رگڑ کرچیکا دیں۔

١٠- يمشق دن مين صرف ايك باركرني بي مكر دن مين جب بهي دو جارمن ملين أتكصيل بندكرين اوراحساس مين ديكصيل كماينين درست بين -اگر درست نبيس بين توفورا انہیں ٹھیک کر دیا کریں۔ پھراندر کھویڑی کے آریار دیکھیں کہان ساتوں حصول میں کہیں پرتوسای نہیں جمر بی اگرابیا ہوتو فورایائے کے ذریعے صاف کردیا کریں۔ابیا کرنے سے چندی روز میں مستقل طور برائٹینے ورست رہے گیں گے، د ماغ کے خانے شفاف رہیں گے۔ اا۔اب مخضر لفظوں میں پیمی سمجھ لیں کہاس مثق کے فوائد کیا ہیں۔فوائدے پہلے ان خانوں کی تھوڑی ی تشریح مجھ لیں تب آپ کوانداز ہ ہوجائے گا کہ پہنٹی قابل قدر شق ہے۔ (۱) خروبرکت اورانعامات (۲) قبولیت دعا (۳) روحانی روشنی (۴) اس تھے سے

آپ کاباطنی نظام سے مسلک رہتا ہے۔

(۵) اعمال كامحاسيه (۲) كشف اورروحاني كمالات كاحصول (٤) ارتقاءاور تنجير کچھ یوں سمجھ لیں کہ فضا میں تو ان برکتوں اور فیض رسانیوں سے آتی رہتی ہیں مگر ہمارے باطنی انتینے اتنے ٹیڑھے میڑھے یا بند ہوتے ہیں کہان برکات کو وصول ہی نہیں کر یاتے یا باطنی ذہن کے خانے اتنے سیاہ اور دھند لے ہوتے ہیں کہ وہ فیوض انٹینوں سے آ كے بور كر جمير مستفيض بى نہيں كرتے ، كولك آ كے داستہ بند ہوتا ہے۔

سواس مثق کومسلس کرنے کے بعد برقتمتی آپ کی زندگی میں نہیں رہ عتی مکمل روحانی رہنمائی کوآپ وصول کرتے ہیں اور رہنمائی کامفہوم بہت جلد سمجھ جاتے ہیں۔ روحانی خواب صاف ہوجاتے ہیں۔اس مشق کو کرتے ہوئے کوئی اور روحانی مشق بھی جائے تو اس میں ناکا ی نہیں ہوتی۔ یہ کوئی مشکل مشق نہیں نہ مجھ میں آئے تو میری تحریر کو باربار پڑھیں۔ ساری بات آپ پرواضح ہوجائے گی۔ بسم اللہ سیجے اور ہمیں نتائج سے (11) - 25 0 8 1

# درد بحرى باتيس

خردمندوں سے کیا پوچھوں اگر میری ابتدا کیا ہے۔ کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔

علامه اقبال عليه الرحمة في الكيرة فاقى حقيقت كوالفاظ كاجامه يهنايا بجس ير بہت کم لوگوں کی نظریر ٹی ہے۔اگر چدیہ وال کہ ہم کون ہیں؟ کہاں ہے آئے ہیں؟ ہمارا نقطة غازكيا ہے؟ اورسب سے بڑھ كريدكم من تخليق كس ليے كيا كيا؟ اسے يشارسوال ''میری ابتدا کیا ہے'' کے زمرے میں آتے ہیں، ذہن کے یردوں سے ٹکراتے ہیں جھی ایک سرگوشی کی صورت، بھی ایک چنگھاڑ کی مانندمگر ہم وہ خود ساختہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں کہ بہت کھ جانے اور بچھنے کے باوجود کھے سوچنا کھ بچھنانہیں جاہتے جتی کہ تنگ آ کراللہ نے بھی ہمارے دلوں کا نوں اور آ تکھوں پر مہریں لگا دی ہیں، تا ہم چونکہ اہل مغرب نے انسانی وحیوانی اجساد کی ابتداء پر بہت کچھ تحقیق کی ہے۔اس کوسامنے رکھتے ہوئے علامہ نے کہا کہ ان خرد مندوں سے اپنی ابتداء کا کیاسوال کروں کہ دیدانت، كنفوشس ازم، طاوُ ازم، مجوسيت نصرانيت يهوديت، فلسفه، رياضي، اشراقيت كوئي ند ہب کوئی علم کوئی ہنراس کا شافی جواب آج تک نہیں دے۔ کا مصرف قیاسات برجنی مختلف خیالات وتصورات لا کھوں صفحوں پر بکھرے پڑے ہیں اور سرا ہاتھ نہیں آتا۔ تو ابتداء کی تلاش میں بھکنے کی بجائے بہتر ہے انتہا کی فکر کیوں نہ کروں! ظاہر ہے ہرا بتداء کی ایک انتہاء ضرور ہوتی ہے۔ ہماری انتہاد وطرح سے ہے ایک تو عرف عام میں خاتمہ بالخیراور بالایمان ہے۔ دوسری انتہا خدا پرتی کا شعارا ختیار کر کے اس انتہا کوچھونا ہے، جو مقصود کا ئنات ہے بینی عرفان ومعرفت!

می مختری تشریح جو ہماری ابتداوانہاء کے بارے میں ہے ہمیں دعوت دیتی ہے کہ

کر کفنداور پراسراررو حالی قرق تن کا صول کی محمور روز و شب میں ایک بار رک کر ہم دلوں کے تالے کھولیں اور سفلی جذبات سے معمور روز و شب میں ایک بار رک کر سوچیں کہیں ہم بہت بڑے خسارے سے قو دوچا رہیں ؟ اس دنیا میں ہمارا تھوڑا سامال یا مادی نقصان ہو جائے تو ہمارا کلیجہ منہ کو آ جا تا ہے۔ ہم منہ بسور سے اپنے عزیز ول، رشتہ داروں، دوستوں سے بار باراس کا ذکر کرتے ہیں۔ کڑھتے ہیں۔ اگر یہ نقصان ہمارے کسی غلط قدم کے سبب ہوا ہے تو اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ میں نے یوں کیوں نہ کیا، اور یوں کیوں نہ کیا، خوا سے گلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ تو روتے بھی ہیں، چیختے چلاتے بھی ہیں۔ بعض خدا سے گلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ تو چاہتا تو ہمیں اس نقصان سے بچاسکتا تھا۔

ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے''میری چوری ہوگئی ہے۔اس پچاس ساٹھ لاکھ کی آبادی میں اللہ کو میں ہی ملاتھا کہ میری چوری کرادیتا؟..... مجھے اس کی اس بات پہ بہت غصر آیا۔ جی چاہا کہ اسے وہ کھری کھری سناؤں کہ ایک باراس کا سرگھوشنے لگے۔ پھر مجھے خیال آیا، ایسے بدسوچ لوگ تو اس محاشر سے میں لا تعداد ہیں، کس کس کو سرزنش کروں گا، سومیں نے بوی بردباری سے یوچھا۔

> ''میرے بھائی! آپاللہ کو مانتے ہیں؟'' ''کیون نہیں؟''.....اس نے چک کرکہا۔

''کس اللہ کو؟'' ..... میں نے کہا ....''وہ جو بقول آپ کے لوگوں کی چوریاں کرا تا پھرتا ہے؟ اور آپ کورشوت لینے پراکسا تار ہتا ہے۔ (نعوذ باللہ)

''میں نے کب کہا کہ اللہ رشوتیں لینے پر اکسا تا ہے ۔۔۔۔ وہ بھڑک اٹھا۔۔۔۔ یہ برا فعل ہی لیکن میراا بنا ہے۔

میں نے کہا ۔۔۔۔ ' دشکر ہے آپ کو اتنا تو پہتہ ہے کہ یہ برافعل آپ کا اپناہہے۔ ای طرح چوری کرنے والے کا فعل بھی اپنا تھا، آپ اس میں اللہ تعالیٰ کو کیوں تھییٹ لائے؟ اور آپ کے اس اعتراف کے بعد بات بالکل صاف ہوجاتی ہے۔ آپ نے اپنی کری اور اختیار کے بل ہوتے پردن دیہاڑے ایک شخص یا بے شار اشخاص کی جیبوں پر

## ه کند اور پرامرار دو مانی قر قر ای کاهول که کارگری کاری کار کار ایراد دان قر قر ای کار کار کار کار کار کار کار

ڈاکہ ڈالا۔ پھر چورکومور تو پڑنا تھا، سو پڑ گیا۔ مال حرابود بجائے حرام رفت حساب بے باق ہوگیا۔

''آپ ادیب ہیں' ،....وہ یہ کرروانہ ہو گئے۔''ادبی چرب زبانی سے جیت گئے ور نہ.....''

> خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى اَبُصَارِهِمُ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمُ عَذَابٌ آلِيُمٌ

"الله نے ان کے دلول اور ساعتوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی بھارتوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے دردنا ک عذاب ہے"

جس شخص کا میں نے ذکر کیا ہے اس نے بھی شادی بھی نہیں کی صرف اس خوف سے کہ بیوی آگراس کی سراری دولت کو چپ کر جائے گی۔ در دناک عذاب اور کیا ہوتا ہے؟ یکی ناکہ حرام کے رائے بے شار دولت بھی اکٹھی کی ،اے خرچ بھی نہ کیا اور ای خوف میں مرگئے کہ دولت ختم نہ ہوجائے .....اللہ کے عذاب بھی عجیب ہیں۔

میرے پاس بہت ہوگا ہے خوف لے کرآتے ہیں کہ جناب ہم مر گئے تو ہماری
اولاد کا کیا ہوگا ؟ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ہم اولا د کے لیے پہر بھی چھوڑ کر
نہیں مرے؟ ایسے لوگ زندگی میں ہزار موت مرتے دیکھے ہیں۔ جائز ونا جائز ہر حربہ اختیار کر کے دولت پیدا کرتے ہیں۔ کروڑوں کی رقمیں بینکوں میں چھوڑتے ہیں اربوں کی
جائیدا داولا د کے لئے بناتے ہیں، نتیجہ بینکاتا ہے کہ ان کی آخری عمر ایک عذاب مسلسل بن
جائیدا داولا د کئی دھڑوں میں بٹ جاتی ہے ہرایک کی نظر اس لا پھے پر ہموتی ہے کہ ساری
جائیدا دیا اس کا بڑا حصہ باپ اے دے کر مرے۔ چنا نچہ بیسب بوڑھے باپ کو جھوٹی
خدمت گزاریاں کر کر کے دکھاتے ہیں۔ جھوٹے پیار جناتے ہیں اور باپ غریب ہر
دوسرے روز کی اور بیٹے یا کی اور بیٹی کے رخم و کرم پر ہوتا ہے میرے ایک بزرگ دوست
کے ساتھ ہی بھی ہوا۔ اگر چہ یہ پر ہیز گار اور نیک بندہ تھا۔ دولت بھی ناجائز نہیں تھی گر

المرادرد ماني قوق ل كاحول مع المرادر د ماني قوق ل كاحول مع المرادر د ماني قوق ل كاحول مع المرادر د ماني قوق ل كاحول مع

بیٹوں میں باپ کے لیے زبردست رسکتی ہوئی۔ باپ خوب جانتا تھا کہان بیٹوں کواس
سے ذرا برابر بھی محبت نہیں، صرف بابا بینک بیلنس کی کرامت تھی کہ موت سے پہلے اس کی
ساری اولا دمیں اس کے لیے والہانہ عشق جاگ اٹھا۔ یہ تو خیر اچھا انسان تھا رزق حلال
کمانے والا تھا گروہ جو حرام کے اربوں کھر بوں کماتے ہیں یہی سجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت
کھی کمایا۔ بہت کچھ بچایا بہت بچھان کے ہاتھ لگا، نا جائز دھندوں سے گراے کاش، وہ رک
کرایک بارسوچتے یا ابسوچیں ایک بارمحسوں کرتے یا اب کریں کہ

"جبتک ان کی ناجائز کمائی ان کی نسلوں میں چلتی رہے گی۔ان کی مسلیں بھی دوزخ کا ایندھن بنتی رہیں گی اور جس طرح نیک روحوں کو صدقہ جار بیکا تواب تا قیامت ملتارہے گا۔ای طرح ان لوگوں کو اس حرام جاریہ کاعذاب قیامت تک بصد تزک واضفام ملتارہے گا۔"

کتنے بی دارہوتے ہیں یہ لوگ کہ استے بوے خمارے پراستے بوے نقصان پر فخر

کرتے ہیں کہ ہم نے اولا دول کے لیے کتا کچھ چھوڑا، غدار یوں ہیں ملنے والی جا گیروں

کے مالک، ملاوٹوں کے ذریعے قو موں کی قو ہیں بتاہ کر کے اربوں کھر یوں کمانے والے یہ

تاجراجارہ داریاں قائم کر کے روز اند ضروریات کی چیز دن اور اجناس خورد ونوش کو اپنی من

مرضی کی قیمتوں پر فروخت کرنے والے یہ ذخیرہ اندوز اور صنعت کارسیاست کے نام پرقوم

اوروطن کی بتا ہیوں کا سامان کرنے والے یہ خیرہ اندوز اور صنعت کارسیاست کے نام پرقوم

رشوت وصول کر کے اپنی وفا داریاں بدلنے والے یہ سیاسی کم ظرف غور سے بن لیں کہ ان

رشوت وصول کر کے اپنی وفا داریاں بدلنے والے یہ سیاسی کم ظرف غور سے بن لیں کہ ان

انبیاء بروے بروے اصفیاء اور بروے بروے اولیاء کے کلیج پارہ پارہ ہوجاتے تھے۔ بدن

لرزتے تھے خوف ان کے سینوں میں برف کا پہاڑ بن کر زمبر بریں چلا دیتا تھا اور ان کی پاک

زبانوں سے بے اختیار دکھتا تھا۔

رَبُّنَا لَا تُرغُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا.

#### کن اور پرابراررو مانی تو توں کا صول کی کھی گھیا۔ اے ہمارے رب! ہمیں ہمایت دینے کے بعد اس ہمایت سے ہمارے دلول کونہ پھیم۔

اے سرمایہ پرستو! اے جاگیروں کو بجدہ کرنے والو! اے خدایان دہ! یا در کھوجن بچوں
کے عشق میں تم لوگوں نے مخلوق خدا اور خدا کی زمین پرظلم کر کے اپنی تجوریاں بھریں۔ جس
عذاب مسلسل کی نوید میں نے تم کودی ہے اس کی لامحدود تاریکیوں میں گھر کرتم لوگوں کوان
بچوں سے نفرت ہوجائے گی اور تم خدائے جہارو قبمار سے دعا کروگے کہ جماری نسلوں کوختم کر
دے تا کہ ان کے منہ میں جانے والا رزق حرام کا نوالہ رک جائے اور جمارا وہ عذاب مسلسل
ختم ہوجسے جم اپنا اعز از سجھ کراپی نسلوں کودے آئے تھے۔ تم کونفرت ہوجائے گی قارونیت
کا مزاج رکھنے والے ان جذبوں سے جن کی چھتر چھاؤں میں اوروں سے برٹھ کر دولت
مند بننے کی خواہش تم کوترام و حلال کی تمیز بھلادیتی ہے۔

یادر کھو، تمہاری دولت کے انباروں اور خزانوں کی چالیس اونٹوں پرلدی ہوئی چابیاں د کہتے ہوئے انبار بن کر تمہارے روئیں روئیں سے لیٹنے دالی ہیں۔ یہ جو بلامحنت، بلامشقت صرف دھو کا فریب اور کج روی سے کمائی ہوئی دولتیں تمہاری روح کو بدقماش عورتوں کے چنگل میں پھنسا دیتی ہیں اور تم اس زمین پرایک عذاب مسلسل میں گرفتار ہو جاتے ہو۔ مبارک ہو کہ آنے والا عذاب اس سے کہیں ہیبت ناک ہوگا جو ہر لمح سواگت کرنے کے لیے مبارک ہو کہ آنے والا عذاب اس سے کہیں ہیبت ناک ہوگا جو ہر لمح سواگت کرنے کے لیے بے چین ہے،

وَالْعَصُرِ 0 إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرِ 0 إِلَّا الَّذِيبُنَ امَنُوا وَعَمِلُوالصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ 0 وَتَوَاصَوُ بِالصَّبُرِ 0 "دفتم ہے ذمانے کی ،انبان بلاشک بڑے نقصان میں ہے۔ سوائے ان کے جوموس ہیں اور نیکوکار ہیں اور ایک دوسرے کوسچائی کی وصیت کرتے ہیں اور اس پرقائم رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔" جرت ہے اس خیارے پرنہ کوئی کڑھتا ہے نہ بسورتا ہے نہ روتا ہے ہم حصول دنیا کی

ان کی اصل کہانی تو ذہنوں ہے اتر گئی البنتہ اسی غدار کوتحریک آزای کا غازی قرار دے کرنٹی کہانیاں لکھی گئیں۔مری تورحمۃ اللہ علیہ ہو کر مرے۔

لوگوں کے آئیڈیل ایسے قصہ گوادرا پیے قصوں کے مرکزی کردار ہوا کرتے ہیں۔لوگ سوچتے ہیں کتنے بڑے لوگ تھے۔ یہ خوب بیش بھی کیا۔ نواب بھی ہے اور مرتے وقت رحمۃ اللہ علیہ بھی قرار پائے ایسے ڈراھے ہماری نظروں کے لیے صحائف آسانی سے زیادہ دلچہ پ اور مقدس بن چکے ہیں۔آٹھ ہے کا ڈرامہ لگنے کے بعداحکام قرآنی پر بڑی کوئی پروگرام ٹی وی پر چلا کردیکھ لیں سسب کو بھوک بھی یاد آجائے گا۔ بچوں کو ہوم درک یاد آجائے گا اور وہ نہرے پر صد ہا نہایت متی طالب علم بن کر کا پیاں کالی کرنے لکیس کے اور پھر ایک چرہ چہرہ چرے پر صد ہا

کر کشف اور پراسرار رومانی قوتوں کا صول کی گئی گئی گئی گئی ہے ہے۔ کہ خشونتیں لیے بوجے گا۔ ایک ہام خشونتیں لیے بو خشونتیں لیے بوجے گا۔ ایک ہاتھ او چھا سا پڑے گا اور ٹی وئی بند ہو جائے گا اور یوں کلام خداوندی سنانے والے کا گلا گھونٹ ویا جائے گا۔خود پڑھنے کی تو فیش تو خیر ہمارے نصیب میں نہیں کئی سے سنزا بھی گوارانہیں کیونکہ صدیوں سے قرآن حکیم موروں کے پر پڑھ رہے میں۔ یا بروکیڈ کے جزواں اسے حفظ کررہے ہیں۔

سیاب سے پہلے میں اپنے دوساتھیوں سمیت مانسمرہ گیا۔ وہاں خطرناک رستوں پر مختلف پہاڑی چوٹیوں کی سیر کی۔ میں بالا کوٹ تک کا سفر کیا اور شہدائے بالا کوٹ کے مزارات پر حاضری دی۔ آج بھی سیداحمہ شہید سید آخیطی شہیداور دیگر شہداء کا احترام اس شہر میں بدرجہ اتم موجود ہے (بیساری سیرایک الگ مضمون کی متقاضی ہے۔ یہاں ضمنا شہر میں بدرجہ اتم موجود ہے (بیساری سیرایک الگ مضمون کی متقاضی ہے۔ یہاں ضمنا وگرکیا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے ) دوروز مانسمرہ میں قیام کے بعدہ مری آگئے جو نجی مری فیل داخل ہوئے ۔ خوفا ک طوفان با دوباراں نے آلیا، مسلسل پیطوفتان ۲۳ گھنے تک وقفے میں داخل ہو کے ۔ خوفا ک طوفان با دوباراں نے آلیا، مسلسل پیطوفتان ۲۳ گھنے تک وقفے کیے اور کن حالات میں راولپنڈی پہنچے۔ تھوڑ ہے جو گررہ گئی، تین روز کے بعد خدا جانے بھے اور کن حالات میں سرائے عاملیر، جہلم اور گجرات کے علاقے بانی میں ڈو ہور کے لئے روانہ ہوئے دراستے میں سرائے عاملیر، جہلم اور گجرات کے علاقے بانی میں ڈو ہور کے لئے روانہ اور جونے دراستے میں سرائے عاملیر، جہلم اور گجرات کے علاقے بانی میں ڈو ہور کے لئے روانہ کو بینے تو طوفان کی بلا خیز یوں اور دریاؤں کی سفا کیوں کا تھی خاندازہ ہوا۔ بالخصوص اس کے ویکارکوسنا کہ بی عذاب فطری انتقام تھا۔

میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بار بار دہراتا ہوں ، اس لئے کہ بیشعر مزاج فطرت کی ایک بہت بوی حقیقت کو بوے خوبصورت پیرائے میں پیش کرتا ہے کاش پوری امت مسلمہ اس شعر کوسینوں میں سمو لے تو شاید ہمارے کر دار درست ہو جا کیں وہ شعر ہے:

فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے مجھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کومعاف

عذاب البي كسي ايك كوتاى پزيس آجايا كرتاب يه پوري قوم، پوري ملت كاجامع كردار

نسون م - 'ندا سے اوگھ پلاتی ہے نہ نیند' گریہ ہر ٹانیگرانی کرنے والی آ کھ خود بخود مہر وہم میں ہیں برلتی۔ یہ ہے رنگ آ کھ ہے اس میں رنگ ہم نے اپنا اٹال کو ہم نا ہوتا ہے۔
سوائی نیکوکاری کے روم کل میں آئی نوازشات وعنایات کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ یا پھر
بدکروار یوں کے ہام پر کھڑے ہے بیل بلاخیز کو بلا لیتے ہیں۔ پھر چارسوموت ہی موت ہوتی
ہدکروار یوں کے ہام پر کھڑے ہے بیل بلاخیز کو بلا لیتے ہیں۔ پھر چارسوموت ہی موت ہوتی
معاشروں میں رائے ہے پہلے اسے انٹریٹ Interest کہتے تھے۔ آج کل منی رینٹ
معاشروں میں رائے ہے پہلے اسے انٹریٹ بڑے بڑے فریب دیئے جاتے ہیں اس فیر
شری منافع کو چھیا نے کے لئے گر میں ایک بات یو چھتا ہوں گزشتہ نصف صدی سے یہ جو بروں پر رونق آ جاتی ہے۔ وہ ٹو پی میڑھی کر کے قر ضروک لیں تو ہمارے ہاتھ یاؤں پھول
جروں پر رونق آ جاتی ہے۔ وہ ٹو پی میڑھی کر کے قر ضروک لیں تو ہمارے ہاتھ یاؤں پھول
جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا؟ ..... اس لیجے نہ ہمارے کی عالم کو خیال آتا ہے نہ کی موثن
جانے کئی نسلیں اسی قرضے کے بو جھ تلے دب کر معدوم ہو پھی ہیں۔

حالاتك الله تعالى قوه/ ٥١ يس صاف فرماتي سي-

''اے ایمان والو! یبود ونصر کی ہے دوئی نہ رکھو۔ جوان کا دوست ہوگاوہ انہی ہیں اسے ہے' ۔۔۔۔۔۔اس واضح تھم کے باوجود ہمارا ایک فیصر عمل بھی اس پرنہیں بلکہ ہم فخر سے گردن اگر الکر اکر ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس ویٹی، نقافتی اور معاشی فاامی پر تو کوئی سیل ب آج تک نہ اللہ اور پھر یہ بھی تو دیکھتے ایسے طوفان ، زلز لے اور مصائب تو ان ملکوں سیل ب آج تیں جہاں مسلمان نہیں ہتے۔ وہاں اگر یہ سلسلے عذاب بن کر نمودار ہوتے ہیں تو وہ اپنی فئی عمارت اور شینی استعداد ہے دیکھتے دیکھتے ان عذابوں پر قابو پالیتے ہیں۔ وقت سے پہلے اپنے علم وابقان کے بل ہوتے پر اپنی آبادی کی اکثریت کو بچالیتے ہیں۔ گر ہم ایک

### 

تو مصیبت زدہ ہوتے ہیں اوپر سے نالا کقول کی طرح ایک دوسرے پر انتہام، بہتان طرازی اور بڑی بوڑھیوں کی طرح کوسنوں اور پیش گوئیوں سے اپنے آپ کو ہونق بنالیتے ہیں۔

شیراز محود نے فون پہ جھے بتایا۔ جبوری جہاں ہم نے دو پہر کا گھانا کھایا تھا۔ اس کا بازار بہہ گیا ہے۔ بالا کوٹ کی مجد جو سالہال سے ٹی وی پر سرحد کا سمبل بنی ہوئی تھی۔ دریائے کنہار کا نوالہ بن گئی ہے، شہر کا شہر تقریباً مث گیا ہے، دراستے کند ہوگئے ہیں۔ وہ علاقے جو ہم نے دیکھے تھے دریائے سرن کے پھراؤ میں خدا جانے کیا ہوئے۔ اب کے علاقے جو ہم نے دیکھے تھے دریائے سرن کے پھراؤ میں خدا جانے کیا ہوئے۔ اب کے آپ تیں گے تو یہاں دنیا ہی بدلی ہوگی۔

میرادل بھرآیا در دہیں ڈوبے ہوئے بیالفاظ مجھے نڑپا گئے۔ ''اے بھائی! ہم کون ہیں! نہ ہمارا کوئی وطن ہے نہ اہل ہیں نہ ہمسائے ہم جاگ آٹھیں یا سوئے رہیں ہمارے لیے سوائے شرمو خمالت کے کچھیں۔''

یں سوچناہوں ہیں سیجے وسالم ان بلاخیز طاقتوں سے نکل آیا۔ میر اگھر ہار بیوی ہے،
مال ومنال سب کچھ محفوظ ہے گرکیا ہیں ہمیشہ طوفانوں کی دست بردے محفوظ رہوں گا؟ کیا
میں کبور کی طرح آئی میں بند کر کے ہمیشہ یہ سوچنارہوں گا کہ سفاک وقت کی بلی بھے نہیں
میں کبور کی طرح آئی میں بند کر کے ہمیشہ یہ سوچنارہوں گا کہ سفاک وقت کی بلی بھے نہیں
د کھیر ہی ؟ کیا دوسر ہے ہی زمین پر بیدا ہونے والے کیمیائی مل دردم ل کاشکار ہوتے رہیں
گی۔ سنبیل بید کا فات کمل کی دنیا ہے، یہاں ہم لحمہ ہنگام سحر ہا در سسالہ سالو ف حَیْرٌ
مِینَ الدَّوْمِ سسکی صداصور اسرافیل کی مائند ہر لمجے کے حاق سے بلند ہور ہی ہے۔ ہمیں پکھ
کرنا ہے۔ آنے والی صبح ان لا کھوں انسانوں کی طرح چنگھاڑتے ہوئے بیل بیکراں کا
خونو ارجہڑ ابن کر نمودار ہو کئی ہے جو گزشتہ چندروز میں کھلا ہوا گاؤں نے گاؤں بہا کرلے
کیا۔ روحانی خبریں اب بھی وہشت ناک ہیں۔ نجانے اور کننے طوفان منتظر ہیں جوف
کیا۔ روحانی خبریں اب بھی وہشت ناک ہیں۔ نجانے اور کننے طوفان منتظر ہیں جوف
زمان ومکان ہیں اور کتنے لاوے المل رہے ہیں وہ غیب وشہود کا خالق ہی جانے گر ہم سیسا

# هر کشدادر پرامرادرو مانی قرقوں کا صول کی کھی کھی گھی گھی اسا ک

رہے ہیں۔ دیکھادیکھی بے ثار خیے لگ رہے ہیں کہیں دوسرابازی نہ جیت جائے۔ گزشته نصف صدی سے ہم صرف اور صرف اپنی جا گیریں ، بڑی بڑی انڈسٹریاں اور سیای اور ساجی گدیاں بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔خواہ ہم مذہبی جماعت ہوں خواہ سیکولر مزاج پاکلین شیوسوشلسٹ جارا نصب العین صرف اور صرف اقتدار حاصل کر کے من مانی كرنے كاجذبه وتا ب\_اس كے لئے ہم ايے ايے سياس اتحاد بناتے ہيں جيے نعوذ بالله خدا اورابلیس میں ملی بھٹ ہوگئی ہو کل تک ہم جس پرلعنتوں کی بوچھاڑ کررہے ہوتے ہیں اگلی صح وہ ہماری آ تھے کا تارابن جاتا ہے کیونکہ ہم صرف ایوب کو اتار نے بچی کو بچھاڑنے ، بھٹوکو سولی پرچر هانے اور ضیاء کو بقول شخص سازش کے ذریعے تار تارکرنے میں لگے ہوتے ہیں، صرف کری افتدار کے لیے،اور کری اس خط زین کے لئے وہ پیرتشمید یا ہے کمبل نماریکھ ک طرح اس سلی اقدار میں نہمیں ڈبوتی ہےنہ یار لگاتی ہے۔ پھر کری کو قائم رکھنے کے لئے کسی اصول کسی سیائی۔ کسی مہر کسی مروت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔غلاظتوں کے ڈھیر پر ہم حکومت کرتے ہیں۔ ہماراافتداروہ بہتی ہوئی بدروہوتا ہے جس میں کئی ہوئی عصمتوں مردہ ضمیروں اوروطن فروشی ایک سٹرانڈ بن کر بہتے ہیں اور جنہیں ہم اپنے رؤیل ذہنوں کے لئے خوشبو کے جھو کے گردان کیتے ہیں۔

خداکے لئے کوئی بتلائے کہ ہمارے ہاں کوئی الی جماعت ہے جو برسرا قتد ارہوتو ظلم نہ کرتی ہو۔ ملک وملت کولؤی نہ ہواور جب اقتد ارکھود ہے تو ہارے ہوئے جواری کی طرح چیخ ویکارنہ کرتی ہو؟ ہائے اقتد ارہائے اقتد ارہارے ہاں کی سیاست صرف اور صرف آئی ہے۔
میعذاب اپنی جگہ کہ سر مامید داراور جا گیردار طبقہ تو ہر جگہ اپنا موروثی حق سمجھتا ہے کہ اس خطہ زمین کی ہر شروت ، ہراچھی ملازمت اور ہراعلی درجے کے منی میکنگ پراجیک پرصرف اور صرف انہی کا حق ہوئے ہیں۔ انگریز تو صرف ایک شاہی خاندان سے اپنی وابستگی رکھتا ہوئے ہیں۔ انگریز تو صرف ایک شاہی خاندان سے اپنی وابستگی رکھتا ہے۔ یہ بہاں گئی ،گل محلے محلے ،ستی بستی اور شہر شہر یا دشاہ موجود ہوں اور ان کے پرستار سالہا

#### کننے اور پراسرار دومانی تو توں کا صول کی گھڑگا گئی ہے ۔ سال سے ان کے حضور ایم پی اے ایم این اے، اور وزار توں کی کرسیاں نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

لوگ صرف اور صرف ان مفاد پرستوں شرایوں، کبابیوں، وڈیروں، جاگیردارں اور خون خوانینوں کو ہی لیڈری کے گر آز ماکرائے گھر بھرنے کے مواقع فراہم کرنا ابنا اعزاز سجھتے ہیں۔ ان کی اپنی کلاس کا فردیعنی مزدوریا کسان اوپر چینچنے کی کوشش کرے تو بیخوداس کی ٹانگ کھینچ کراہے واپس اپنے دھڑے ہیں لے آتے ہیں۔ کیونکہ جوان کے ساتھ بیٹھ کر چائے چیئے ان جیسالباس پہنے، ان جیسی با تیس کرے وہ ان کا لیڈر کیمے ہوسکتا ہے۔ آج بھی ان از لی بت پرستوں کی بظوں ہیں دیوتاؤں کے جھے دیے ہیں۔ ان کے لیڈر صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں ۔ ان کے لیڈر صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں ، ان جیسے بوسیدہ کو ارٹروں ہیں نہ رہیں بلکہ محلوں اور ماڑیوں ہیں دہیں اور بیٹوام الناس ان کی ایک جھلک و کھفے کے لیے ترساکریں۔

اے قوم! خدا کے لیے بچھ یہ لوگ اپنی شادیوں پر تین تین کروڑ روپیہ ٹر چ کرنے والے ہیں۔ پچرے کے ایک جہاز کے لئے آٹھ آٹھ کروڑ کے اخباری اشتہار دینے والے ہیں، بخدا نے لایزال یہ لوگ ایک رتی کا کروڑ وال حصہ بھی یہ بین جانتے کہ آپ پراور بچھ پر دن رات کیا گزرتی ہے کتنے احمق ہیں ہم کہ جس کی ایک دن کی زندگی یا خرچ ہماری ساری زندگی کے روگ کاٹ سکتے ہیں وہ ہمارے لیڈر کیے بن سکتے ہیں۔

اے میرے جیسے بے حال و متعقبل لوگو!.....! ان حضرات کا آپ سے یا مجھ سے کیا واسط! بیتو صرف اپنے کھر بوں کے بینک بیلنس، اپنی بیشار الموں، اربوں کی جائیدادوں اور افق تاافق تھیلے ہوئے مربعوں کے رشتے داران کے ہمدرداوران کے بھائی اور بیٹے ہیں۔ ہم تو ان کی نظروں میں وہ رینگئے والے کیڑے ہیں جو ہرروز خداجانے کتی تعداد میں ان کے تلووں میں وب کرم جاتے ہیں اور کیڑوں کا نام کسی روز نامچے میں درج نہیں ہوتا۔ پھر سوال ہے کہ خراس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف بیہ ہے کہ

كشف اور پراسرار دو هاني قو تو ل كاحصول محمد ہمیں ولی سائنسدانوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں روحانی ماہرین معاشیات کی

ہمیں ماہراسلح سازقطبوں اورغوثوں کی طلب ہے۔

ہمیں ایے سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو ظاہر میں قوم کے خادم ہول باطن میں الدال بول-

ہمیں ایسے سر براہ مملکت کی ضرورت ہے جوحضورختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مح نقش قدم پرسر براه مملکت تو ہو مگر پیوندلگا کھدر پہنے ،مملکت کے سب سے کم مابیا ورسب سے کزور فروجیا معیار حیات اپنائے ، وہی کھائے وہی پہنے، ولی ہی رہائش رکھے عوام الناس میں رہ کراتیاع سنت میں صادق الوعد والا مین کہلائے۔تمام انبیاء کی یہی سنت ہے۔ (۱۲)



### مادى دنيا كاوجود

موضوع بہت طویل ہے مگر میں اسے مختصر اور سادہ لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔بات یوں کہ ہم نے مدتوں سے اس دنیا کودوحصوں میں بانٹ رکھاہے۔ (۱) روحانی دنیا (۲) مادی دنیا

روحانی دیا ہے مراد باطن کی دنیا، روحانی طیر وسیرعبادات چلہ کشیاں، عوام علوی وسفلی کے مشاہدات فقر و فاقہ یا صبر و رضا کی زندگی ہے۔ اس کے برعکس مادی دنیا مادہ اس کے مشاہدات فقر و فاقہ یا صبر و رضا کی زندگی ہے۔ اس کے برعکس مادی دنیا مادہ اس کے طواہر، افعال و اعمال، معاشی توازن و عدم توازن، حکومتوں کی شکست وریخت اقوام کی تخریب و تعمیر ہے وابستہ ہے۔ دونوں دھڑے ہمیشہ ہے ایک دوسر کو نیچا دکھانے میں دن رات مصروف کا رنظر آتے ہیں۔ اگر منبر ومحراب ہمیں اس دنیا اور اس کے طائق ہے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو مادہ پرسی مذہب کو افیون، مذہبی اقد ارکور جعت پسندانہ روید اور کھ ملائیت ہے معنون کرتے ہیں۔ روحانیت پرست مستی میں ڈو ہے ہوئے ایک روید اور کھ ملائیت ہے معنون کرتے ہیں۔ روحانیت پرست مستی میں ڈو ہے ہوئے ایک برت کا قبقہ ہے مادے کی تمام تر مثالی تو توں کو خاک کف پا بنا کر اڑا و بنا چا ہتا ہے تو مادیت کا پرستارتمام روحانی رویوں کو مجذوب کی بڑ، یا خواب وخیال کی الف کیا ہے زیادہ پچھ بھی سے مادے کی ہتا ہیا۔ کی طرف ایک عرب دہر میں شاعر کہتا ہے۔

تلك الشرائع اورثت بيننا اهن و اورثتنا افانين العداوات

(ان نداہب نے ہمیں دراثت میں اہائتیں اور عداوت کے فنون دیتے ہیں) ہتی کے ست فریب میں آجائیواستد عالم تمام حلقۂ دام خیال ہے حالانکہ قرآن کیم کے اس واضح ارشاد کو بار بار زبان رسالت سے سناجا تا ہے.... سے شرتک، سیاہ سے سفید تک ہرشے حق ہے اگر میہ سب حق ہے تو پھر باطل کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔باطل وہ ہے جوحق کے برعکس کیا جائے۔ ابلیس حق کا بیروکار تھا۔ تکبرنے اسے باطل کی علامت بنا دیا۔ پچ کی موجودگی میں جب جھوٹ کو اپنایا گیا تو جھوٹ باطل بن کر بربادیوں کا سامان ہوا۔ گویا ہر خیر میں شرکا پہلو ہے، ہر شرمیں خیر کی شمولیت، جیسے جونمازیں آخرت کا توشد بنیں گی، وہی نمازیں ریا کاری کی شمولیت سے سامان خجالت بنا کر ہمارے منہ پر ماردی جا کیں گی۔ اس کلیے کے مطابق خطہ تخلیق میں تنہا بچ یہی ہے کہ روح اور روحانیت اگرایک بڑی حقیقت ہے۔

اس بات کو پھے یوں سمجھنے کی کوشش کرنے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہے۔ درخت سے سیب ٹوٹ کر زبین پر گرتا ہے۔ مشاہدہ کرنے والے کو ایک سوچ اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس نے پہلے ایسا کیوں نہیں سوچا؟ اگر سوچا تو کشش ثقل کے اصولوں کو کیوں نہیں سوچا؟ اگر سوچا تو کشش ثقل کے اصولوں کو کیوں نہیں دریا فت کیا؟ ہمارے علم ویقین کے مطابق یہ خیال باطنی روحانی قوتوں کا پیدا کردہ تھا۔ مگر کیا اس کے بعد صرف اور صرف مادی تو توں نے ایک پوراسائنسی نظر بہر تیب کردہ تھا۔ مگر کیا اس کے بعد صرف اور صرف مادی تو توں نے ایک پوراسائنسی نظر بہر تیب اس خقیق سے روشناس کرایا۔ مادی زبین کی تہوں میں گم گشتہ مقاطیعی گل کا سراغ لگایا پھر پوری انسانیت کو بیگم دے دیا تا کہ اور جسموں کی روحانی آئی اس میں شخصے نے اضافی پوری انسانیت کو بیگم دے دیا تا کہ اور جسموں کی روحانی آئی اس میں شخصے نے اضافی کرتی رہے ، یا اس بدل دے یا اسے حرف آخر کے طور پر قبول کر لے۔ کیا ہم تمام سائنسی ترقیوں کو مادیت سے وابستہ کر کے ہی جھٹلا تے رہیں گے؟ کیا ہم اس حقیقت کو مان کر اپنی متمام مائنسی میں اضافہ نہیں کر سکتے کہ ولایت کے متعدد اور متنوع انداز ہیں؟ کیا وہ خض جو کھڑی کی رگوں میں بی وہ وہ خص جو کھڑی کی دائی ہے ، اپنی ولائت کا الگ پیرا پہلیں رگوں میں بی وہ وہ میں بی وہ کی اس میں بی وہ کی اس کی بیرا کے خوبصورت اشیاء کو تخلیق کرتا ہے ، اپنی ولائت کا الگ پیرا پہلیں رگوں میں بی وہ وہ خوب کے دولوں داشیاء کو تخلیق کرتا ہے ، اپنی ولائت کا الگ پیرا پہلیونہیں

ي كشف ادر پراسرارروهاني قو قو كا تصول مي التي التي التي التي ادر پراسرارروهاني قو قو كا تصول مي التي التي التي

رکھتا؟ کیادھاتوں سے پنچہ آز مائی کرنے والا مٹی یا پھر سے خوبر و برتن یا ڈیکوریشن پیس تیار
کرنے والا اپنے فن پاروں سے گا نُنات کے حسن کو پخیل کی طرف لے جاتے ہوئے
روحانی سفر نہیں کررہا؟ یقیناً کررہا ہے۔ یہ مختلف دائر ہائے کار ہیں۔ میں نے تو ایک عجیب
بات دیکھی ہے مختلف فنون اور حرفتوں میں اتم درجے پر پہنچے ہوئے فنکاریا ہنر مند درویش
صفت اور صوفی لگتے ہیں۔ ان کی عادتیں بھی ملتی ہیں۔ اوا نیس بھی شایداسی لئے ان لوگوں
نے زبان رسالت سے 'الکاسب حبیب اللّه''کالقب یا یا تھا۔

پراتے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے ادر اور دوسرے سیار دوس کی گفتہ دوڑنے والی ریلیں،
پرمصنوی سیارے اور سٹیلائٹ بیچا نداور دوسرے سیار دوس کی طرف جانے والے راکٹ بید
بینکنگ کے وسیع وعریض کمپلیک سٹیل کارپوریشنیں، داخلی و خارجی نظام ہائے حکومت
سمندروں کی تہہ کھٹگال کر خفی منی مچھلیوں اور بڑے بڑے اڈ دہوں کے بارے میں تحقیق،
ایسے تو ظہور میں نہیں آ جاتے ۔ لاکھوں کر وڑوں انسانوں کی باطنی اور روحانی قوتیں صرف
ہوتی ہیں۔اشیاء میں پوشیدہ روحانی طاقت کے نزانے صرف ہوتے ہیں تب یسلسلے ترتیب
پاتے ہیں تو اے مشققان من! خدائے واحد و شاہد کی تخلیق کردہ اس کا کنات میں گے تو
صرف دوحرف ہیں ۔۔۔۔۔ کن ۔۔۔۔۔ان دوحرفوں نے اسرار وقوت کے وہ سمندر بہائے ہیں
کہان کے ہرچلو میں روحانیت کے قلزم موجیس مارر ہے ہیں ۔۔۔۔۔والٹ کہ محیط بِگلِ
مئیء (اللہ نے ہرشے کا احاطہ کررکھا ہے) اس لئے کہ ہرشے کا حسن وقتی اس کی قدرتوں کا
اظہار ہے اور وہ اس کے اردگر درہ کر اس کی حفاظت فرمار ہا ہے۔اگروہ ہر ظاہر میں پوشیدہ ہر
یوشیدہ میں ظاہر ہے تو روحانیت کے دائروں سے مادہ وغیر مادہ کچھ بھی با ہزئیں۔۔۔
پوشیدہ میں ظاہر ہے تو روحانیت کے دائروں سے مادہ وغیر مادہ کچھ بھی با ہزئیں۔۔۔۔

یہاں اک کمجے کے لئے رکیے اور سوچئے کہ ہم مسلمان صرف ایک جہت کوہی کے کر خہیں ہے کہ خہت کوہی کے کر خہیں بیٹھ گئے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی مکمل مادی وسائل کو صرف روحانیت سے شکست نہیں ہونے دی۔ بیاس کی سنت کے خلاف ہے۔ مادی دنیا میں مادی وسائل کا بدرجہ اتم ہونا یہاں تک ضروری ہے کہ سید المرسلین کو بھی ہر جنگ کے لئے پوری

کے کونی اور پراسرار دومانی قوتوں کا صول کی گھا گئی گئی گئی ہے۔
اس کے تمام پہلوؤں پر خور وفکر کر کے ایک اعلیٰ کمانڈ ری طرح مادی
وسائل کو کام میں لا ناپڑتا ہے ورنہ ہمارے ایمان کے مطابق آپ کے سامنے کفر والہاد کے
تمام وسائل تمام طوفان بھی کیا حقیقت رکھتے تھے۔ بید وین فطرت نے ہی انسانوں کو بتایا
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کی تمام قوتوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے۔ اب اگر تم
صرف تعویذوں کے ذریعے ہرشے کو تنجیر کرنا چاہتے ہوتو ایسامکن نہیں۔ ہرشے کی تنجیر کا
الگ چلہ ہے۔ کہیں روح کی روحانیت کام کرتی ہےتو کہیں مادیت کی روحانی قوت مزل
مقصودتک پہنچاتی ہے، کہیں دلوں کو جذب وسلوک سے اپنا بنایا جاتا ہے قوساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ اپنی مسلمی شہنوں سے بڑھ گر روار تھی جاتی ہیں کہ نگراؤ ہوتو ہوقت ضرورت
سنجے چھوڑ کرتو ہے بھی داغی جاسکے۔

عراق اور اشحادیوں کی جنگ ہیں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ایک طرف مادی وسائل کاسیل ہے کراں تھا تو دوسری طرف کئی حد تک ایک چھوٹی مضبوط مملکت تھی۔ اور پھراشحادی اَلک تحفو مِلَلَة وَاجِد کا اعلیٰ نمونہ تھے، گرمسلمان مِلة واحد کی بجائے مسلحوں کی دھیوں ہیں بھر ہے ہوئے تھے۔ اگریہ مسلة واحد ہوتی تو ہوسکتا ہے اس جنگ کی تو بت ہی نہ تق مگر وہ ماد سے گئی تغیر ہیں مصروف رہ اور آخر ان قو موں کوا پی مدد کے لئے کی بجائے بینک بیلنسوں کی تغیر ہیں مصروف رہ اور آخر ان قو موں کوا پی مدد کے لئے بینک بیلنسوں کی تغیر ہیں مصروف رہ اور آخر ان قو موں کوا پی مدد کے لئے بینک بیلنسوں کی تغیر ہیں مصروف رہ اور آخر ان قو موں کوا پی مدد کے لئے نہیں کروں گا ، ان کی بیک جہتی کو قابل تعریف ہے۔ وہ جس نظر سے کے ساتھ اس زمین پر مسلط ہیں۔ انہیں اس کا حق ہے کیونکہ ہم تو پر انی بڑی بوڑھیوں کی طرح خدا کرے مسلط ہیں۔ انہیں اس کا حق ہے کیونکہ ہم تو پر انی بڑی بوڑھیوں کی طرح خدا کرے وہ قدر م جو بمیں 'دمی نشر نے نوٹ میں گئرین وہ ہم نے تم کو وہ بہتر بین امت بنادیا وہ قدر م جو بمیں دموں کے لئے نمونہ بڑتا تھا کے مصداق بنا دے کیوں نہیں اٹھ یا تا ؟ .....اس جس نے دوسروں کے لئے نمونہ بڑتا تھا کے مصداق بنا دے کیوں نہیں برباعز سے زندگی ہی نہیں جس نظر کے تات زندگی ہی نہیں برباعز سے زندگی ہی نہیں برباعز سے زندگی ہی نہیں

#### اے ناخدا سفینے کا اب کوئی غم نہ کر ہم فرض کر چکے ہیں کہ ساحل نہیں رہا

خدارااییا کچھفرض نہ کریں۔روحانی طور پر بھی اپنے آپ کومضبوط بنا کیں ، مادی طور یر بھی ،اورخوب سمجھ لیس کہ عراق اتحادی جنگ میں ڈیڑھ ماہ تک معجزات اور کرامات کا انتظار ہوتار ہا۔ نہ عراق کاوہ پوشیدہ ہتھیار منظر عام پرآیا جس کا ذکر بار بار ہوانہ وہ جھکڑ فطرت کے لشکر بن کراٹھے جن کی تمنامیں ڈیڑھ ماہ تک ہم نے اپنے سینوں کوگرم رکھا فطرت نے ایک دن بھی اہل عراق کی مدد نہ کی \_فطرت توا یک ساتھ قدم اور دل ملا کر چلنے والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ بیخو بی مسلمانوں میں نہیں اتحاد یوں میں تھی۔ کاش وہ دن آئے جب ہم بھی اس زمین یر فتح ونفرت کے گیت گاتے ہوئے سراٹھا کرچلیں ،گریدای دن ہوسکے گاجب ہم اہل غرب کی معاشی اور عسکری برتری کابت یاش میاش کر کے ایک عظیم ملت بن کرا بھریں گے۔ بعض دوستوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بچانے کے لئے ابابیل بھیجے تھے،اب کیوں نہیں بھیجے ،اس کا سیدھا سادا جواب ہیہ ہے کہ بیابا بیل اس وقت آئے تھے جب اللہ تن تنہا کیسے کا محافظ تھا اور جب ہے اس نے کعبے کی حفاظت کی ذمے داری مسلمانوں کو سونی ہے اپنے اشکر جیجنے بند کر دیتے ہیں اور میر اول گوائی دیتا ہے کہ وہ ابھی ہم سے مایوں نہیں ہواور نہ ضرور کوئی ایسام تجز ہ ظہور میں آتا جواصحاب فیل کے چھکے چھڑ اکرر کھویتا۔ مگر ....اییا کوئی معجز ہ رونمااس لئے نہیں ہوا کہ ہم مسلمان منشائے ایز دی کے برعکس صرف شبیحوں، روزوں اور نمازوں پر تکبیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔صدام حسین نے بھی تمام پیش آنے والے متوقع حالات کا بنظر غائر جا ئر نہیں لیا تھا۔ صرف مفروضات پراپی اچھی مگر نا کافی منصوبه بندی کوادوراسٹیمیٹ (Over Estimate) کرلیا تھا۔ ادھراتحادیوں نے ایک پھر سے کتنے ہی پرندوں کو مارگرایا۔

ا: عربوں کے اربول کھر بول کے بینک بیلنس جو اتحاد بوں خصوصاً امریکیوں کی

در کشف ادر پراسراررومانی قوتوں کا صول کی کھی گئی گئی ہے ۔ معیشت کے لئے ایک مسلسل دھمکی ہنے ہوئے تھے، بروی آسانی سے اپنے بنکوں میں منتقل کر لیے۔

ب: روس کومین اس وقت دنیا بھر کی نظر میں مزید گرا دیا جب وہ اپنی تاریج کے سب سے بھیا تک بحران میں مبتلا تھا کیونکہ عراق کے پاس روی ٹیکنالوجی تھی۔

ج:عراق کوجوکسی حد تک اسرائیل کے لیے خطرہ بنتا جارہا تھا برسوں کے لئے مفلوج اور خانہ جنگی کی آماجگاہ بنادیا۔

و فلسطینیوں کی تحریک آزادی کو بڑے بڑے حامیوں سے منقطع کر دیا جن کے پیسے سے وہ آج تک فعال تھے۔

ہ: اسلامی ممالک کو کان تھینچ کریہ میں دے دیا کہ ہم تمہارے ان داتا ہیں: ''ہم سے انح اف کرناایے آپ کومٹانے کے مترادف ہے۔

و: اپنی اس ٹیکنالوجی کوخوب آز مالیا جو برسوں سے ان کے پاس کسی میدان کارزار میں اپنی اچھائی برائی کانشٹ دینے کے لیے تیار پڑی تھی۔

ز: وہ تمام اسلحہ مرتوں ہے آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا تھا، اسے عراق پر ڈمپ کر کے تاز ہر بین اسلحہ کی قیت وصول کرلی۔

ط: اپ بغل بچداسرائیل کے لئے عربوں سے صانت وصول کر لی کہ سینے کا بیداغ ہاتھ کے محبوب چھالے کی طرح عزیز رکھنا ہوگا۔

ی: اورسب سے بڑھ کر جاپان اور جرمنی کو بھی کسی خوش فکری سے متنبہ کر دیا جو حالیہ برسوں میں معاشی طور پرامریکہ ہے آ گے فکل چکے ہیں۔

ایے ہی اور بہت سے مقاصدانہوں نے حاصل کیے۔انہیں داددیے کو بھی چاہتا ہے کہ ان کے سکرین پلے کتنے مضبوط ہوتے ہیں، کیسے وہ وفت سے پہلے بساط زندگی پراپئی حرضی کے مہرے مرتب کرتے ہیں،اپنی مرضی کی چالیں چلواتے ہیں،اپنی مرضی کی شہد دے کرمخالف شاہوں کوزچ کردیتے ہیں،اور دنیا کو یہی پنہ چاتا ہے کہ کیم بردی فیئر کھیلی گئی ہے۔ کل سال ہے ایک ڈاکومٹری (The man who saw Domorrow) کئی سال ہے ایک ڈاکومٹری ڈاکومٹری کوئی کی بڑے ذوق وشوق ہے ویکھی جاتی ہے۔ اس میں ایک ایے فرد کے بارے میں پیٹر گوئی کی گئی ہے جو ٹال ایسٹ میں پیدا ہوگا۔ عالم اسلام کو ایک مرکز پرمرکز کرے گا۔ پھر بیسویں صدی کے آخری عشرے ڈیمس نامی فرانسیی نجومی کی پیش گوئیوں پر ششمال ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی اکثر پیش گوئیاں درست ہو چکی ہیں۔ فہ کورہ کتاب کو غورہ ہو گئی ہیں۔ فراہم کی تو غورہ پڑھی۔ سخت ما یوی ہوئی۔ فلم میں اور کتاب میں دور کا بھی واسطہ نہیں، گریہ اتحادیوں کے وہ ہتھانڈ ہے ہیں جو آج تک ہاری اور کتاب میں دور کا بھی کوئی جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے بڑے دور رس پروگرام بناتے ہیں، پیش گوئی جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ہر محاذ پر لیس کر رسی پروگرام بناتے ہیں، پیش گوئیوں کی کتابیں چھا ہے ہیں، اپنے آپ کو ہر محاذ پر لیس کر رسی پھا ہے بیان اور خیخ کے باعث جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور چیخ کے ان ان کے ظلم واستبدادی کہانیاں بیان کرتے ہیں اور فطرت ہم پر ہنس رہی ہوتی ہے کہ جی گھر بیس کو بدکار دو بل اور فلیظ کہ ہر ہے ہوتے ہیں۔ وقت ہیں۔ وقت ہیں۔ وہ ہوتے ہیں وہ کی کہانیاں بیان کرتے ہیں اور فطرت ہم پر ہنس رہی ہوتی ہے کہ وہ جی ہیں۔

باطل کوباطل کہددیے سے زمین پرحق نہیں آجایا کرتا حق کوحق مان کراس کے لئے جان ومال بلکہ سب پچھ قربان کردیئے سے حق آیا کرتا ہے۔

صدیوں سے ہم نے یہ بھلار کھا ہے کہ اہل مغرب نے اپنی ذات سے ایک ضد لگار کھی ہے جو بیہ ہے کہ انہوں نے مسلم ملت کو کسی قیمت پر سراٹھانے کی مہلت نہیں دینی بالواسطہ یا بلاواسطہ قرضوں کی صورت میں اپنی گندم کھلا کھلا کر ہمیں اپنا غلام بنائے رکھنا ہے۔ بیان کا از کی اور ابدی حق ہے۔ وہ جب چاہیں اسے استعال کر سکتے ہیں، اس لئے کہ ابتدائے آفر نیش سے اگر خیر وشر با ہمد کر دست وگریباں ہیں اور رہیں گے تو پھر ہمارے لئے بھی یہ جنگ ہونے دالی جنگ ہے۔ اگر وہ دنیا کو باور کراتے ہیں کہ ہم ایک زبردست جنگ بھی نہ ختم ہونے دالی جنگ ہے۔ اگر وہ دنیا کو باور کراتے ہیں کہ ہم ایک زبردست

می کشف اور باسرار دومانی قوتوں کو صول کے جھوٹ ہو گئی ہے گئی گئی ہے اگر باطل ما اطلاق رکھتے ہیں اور بیا کی جھوٹ ہے تو آئیس بیجھوٹ ہو گئی ہیں جت ہا گر باطل کو ہر حربہ استعمال کر کے اپنا تسلط زمین پر قائم رکھنے کی استعماد خالتی کا نئات کی جانب سے کہ شربھی اس کا پیدا کیا ہوا ہے تو ہمیں بھی حق کا بول بالا کرنے کے لئے کہیں زیادہ صاحبیتیں عطا کی گئی ہیں کہیں عظیم کہیں بڑا ضابطہ اخلاق بطفیل سرکار دو جہاں عطا کیا گیا ہے جے قرآن کی ہی ہما جاتا ہے۔ پھر بیطعن و تشنیع کیسی ؟ ان سے اپنے لئے کسی بھی ہما ان کی کوئی بھی تو قع رکھنا سب سے بڑی جہالت ہے۔ آئیس باطل نے بیچی دیا ہے کہ وہ ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کر کے ہمیں اپنا مغلوب رکھیں اور ہمیں حق نے بیچی کیا ہے کہ ہم آئیس ضفی ستی سے مثادیں یا مسلمان بنالیں تو پھر ہمیں ان کے کسی فعل کو بر آئیس کہنا بلکہ اپنی ذات سے بی ضعد لگانا ہے کہ چڑھتے ڈو بتے سورج ، آتے جاتے موسم ، رکتی چلتی ہوائیں بی و خالق میں اپنے منصب کو پانا ہے۔ زمین کی سربر آئی جو خالق دیکھیں کہ ہمیں ہر قیمت پر ہر حال میں اپنے منصب کو پانا ہے۔ زمین کی سربر آئی جو خالق دیکھیں کہ ہمیں ہر قیمت پر ہر حال میں اپنے منصب کو پانا ہے۔ زمین کی سربر آئی جو خالق کیل اور سید کو نین نے بر ہمیں عطا کی ہے ان اقوام سے چھین لینی ہے۔

میں نے پاکستان میں اکثر دیکھا ہے کہ دشمنیاں بھاتے ہوئے قبیلوں کے قبیلے تہہ تیج ہوجاتے ہیں۔ خاندانوں کے خاندان ایک دوسرے کوگا جرمولی کی طرح کاٹ کرر کھ دیتے ہیں۔ ان افراد کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھر ناحتی کہ سانس لینا بھی صرف اور صرف دشمن سے محفوظ رہنا اور اسے ختم کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ بیرخاندانوں اور قبیلوں کی سطح پر ہوسکتا ہے تو مسلمان اتنی ضد اجتماعی سطح پر کیوں اپنے اندر پیدانہیں کرتے ؟ ایک مرلے کے لئے سالہا سال مقدے لڑتے رہتے ہیں مگر پوری زمین کی وراثت سے کیوں دست بردار ہو گئے ہیں کہ الارض للّف زمین اللّٰد کی ملکیت ہے۔

اس کی ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے۔ ہم آبس میں ہی لڑنے کے قابل ہیں۔ صرف اپنی سرداریاں اپنی جا گیرداریاں اپنی چو ہدرائیں اور اپنی ڈفلی ہی بجا سکتے ہیں، اپنا اپناراگ ہی الاپ سکتے ہیں کیوں کہ ہم تسبیحوں کے مزدور، نمازوں کے دیہاڑی دار، چوری ڈاکہ، اغواء رشوت، پلالوں کی لوٹ کھوٹ اور امتحانوں میں نقل کے شہنشاہ ہیں، طاقتور کے قدم بوس اور کمزور کے لئے غیرت مند ہیں، توحید پرست کہلاتے ہیں گر''اقسو از باللسان''کی منزل سے تقیدیق بالقلب کی طرف ایک قدم نہیں بڑھے، کیونکہ توحید پرستی انفرادی کم اور اصل میں اجتماعی فعل ہے۔ دل وجان سے ایک مقصد کے لئے ایک ملت کا کیجا ہونا توحید پرستی کاعملی ثبوت ہے۔

اہل مغرب کا رویہ اس کے برعکس بہت خوب ہے۔ ہ اپنے باطل پر وگراموں میں اقو از باللسان سے تصدیق بالقلب تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہیں دادند بنا بخل ہوگا۔ خواہ انہوں نے تمام کالے کرتوت اپنا رکھے ہیں مگر وہ شکل تو مومنوں والی بنا کر پھرتے ہیں۔ ہمارا جوفر دان کے معاشروں میں جا تا ہے، ایک بارتو اس کا دل مجل جا تا ہے کہ کاش وہ ان میں سے ہوتا۔ ان کے دماغ کافر ہمی ان کے دل تو موس ہیں۔ وہ اپنا افراداورا پئی اقوام کیلئے بہت بہت بہت بہت ہی اچھے ہیں۔ کاش ہم بھی اپنے بھائی بندوں کے لئے الیے ہوتے۔ کیلئے بہت بہت بہت بہت ہی ایکھے ہیں کاش ہم بھی اپنے بھائی بندوں کے لئے الیے ہوتے۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ ان میں تمام برائیاں ہیں، وہ شرابی ہیں جوان گاشھی میں پڑا ہے ، زنا کاری کو وہ (Enjoyment) کہتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ مذہب سے وہ اپنا ناطر صدیوں پہلے تو ڑ کراسے عضو معطل بنا چھے ہیں مگر ان تمام ہے داہ رویوں اور تمام خرابیوں کے باوجودا پی ڈیوٹی کے بئی ۔ وہ اپنی ذ مدداریوں میں نہایت ایما نداراور دل و جان سے ہر کام سرانجام دینے والے ہیں۔ وہ اپنی ذ مدداریوں میں نہایت ایمانشروں کے بی جیں جب دل و جان سے ہر کام سرانجام دینے وقت میں اور ہم خیر سی ہماراکیا کہنا شیروں کے بدکاریوں کے جہنم زار میں بھٹتے ہیں اپنے وقت میں اور ہم خیر سی ہماراکیا کہنا شیروں کے مذکر نے دھلائے ہیں!

ہم نے توقعم کھار کھی ہے کہ نہ ایمانداری سے دفتر وں میں کام سرانجام دیں گے نہ ملک وقوم سے مخلص ہوں گے حتی کہا پنی ذات ہے بھی دھو کہ کریں گے ہمارے تو می اور دین کر دار کا نقشہ کسی د ماغ میں نہیں ہم اپنا تماشا آپ دیکھنے والے لوگ ہیں۔ دراصل میہ مادی وسائل کی کمی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں تو ہر وقت بیغم لگار ہتا ہے کہ وقت کو دھکا کے سوہم خوشامد کے ہتھیار سے افسروں کورام کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تعلیمی ڈگریوں کے ساتھ

نہیں .....زوال میں گری ہوئی اقوام کا یہی حشر ہوتا ہے۔

یکی بات سے ہے کہ اس مادی دنیا کی وراثت ہم جیسے خوش فکروں کے لئے نہیں ،ان کے لئے ہم بیسے خوش فکروں کے لئے نہیں ،ان کے لئے ہم جو زندگی کو سنجیدگی سے اپناتے ہیں اور منشائے فطرت کے مطابق تحقیق وتجس، غور وفکر ،اتحاداجتماعیت کے ساتھ ہر میدان حیات میں اپناسکہ جماتے ہیں ۔حضورگاارشاد ہے۔ ''اے اللہ ہمیں اشیاء کو ویسے دکھا جیسے کہ وہ حقیقت میں ہیں۔''

اس دعائے بعد ہم سجھتے ہیں کہ اب ہمیں پچھنیں کرنا ، اللہ تعالیٰ خود سب بچھ دکھا دے گا۔ اس کوتمام حرف عام میں روحانیت سجھتے ہیں نہیں حضرت مسئلہ یوں نہیں ہے بلکہ یول ہے کہ دعا تو صرف تمنا کانام ہے۔ اس کے بعد تو جان کی بازی لگانی پڑتی ہے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں تا کہ فطرت کی نگاہ میں اپنے آپ کو اس منصب کا اہل ثابت کیا جاسکے۔ تب اشیاء کی اصل حقیقت یا ماڈے گی روحانیت کا ادراک ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کی کرامات ظہور میں آتی ہیں۔

آپ جران ہوں گے کہ مادے کی کرامات کیا ہوسکتی ہیں تو عرض یہ ہے کہ روایت او حانیت سے متعلق اولیاء اللہ رحمہم اللہ اجمعین کی کرامات تو کتب روایات یا سوائح میں مل جاتی ہیں جن کی حیثیت لاریب مسلمہ بھی ہے اور ان کے مطالعہ میں قلب ونظر کا سکون بھی ہے مگر ہم ان کرامات کا مشاہدہ اپنی آنھوں سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ گزر چکی ہیں البت مادے کی روحانیت کے مدارج حاصل کرنے والے اپنے پیچھے ایسے لافانی نقوش چھوڑت جارہ ہیں کہ ان کی کرامات کا مشاہدہ ہم بھی کر رہے ہیں اور آنے یہ لے بھی کریں گے۔ جارہ ہیں کہ ان کی کرامات کا مشاہدہ ہم بھی کر رہے ہیں اور آنے یہ لے بھی کریں گے۔ ان حیے ہم بھی مستفید ہوتے ہیں آنے والے بھی ہوں گے۔ یقین نہ آئے تو بحلی کا ایک میں سوچ آن کیجئے۔ آپ کا گھر جگم گا اٹھے گا۔ یہ بھی تخصیص نہیں کہ ہٹن کون د بائے ۔ کوئی بھی میں سوچ آن کیجئے۔ آپ کا گھر جگم گا اٹھے گا۔ یہ بھی تخصیص نہیں کہ ہٹن کون د بائے ۔ کوئی بھی دبالے۔ یہ کیسانقرف ہے کہ ہر کی کوچٹم زدن میں دیا جا سکتا ہے۔ چند نمبر شیلیفون پر گھما سے اور دنیا سے دوسرے ملک میں اینے کی عزیز سے یوں بات

ریڈ یو پر ہزاروں میل دور کے پروگرام سینئے تو شاپیویژن پر وہ شکلیں بھی ویکھتے جو ہزاروں لاکھوں دیواروں کی اوٹ میں آپ سے مخاطب ہیں۔ایسی ہزاروں بلکہ لاکھوں کرامات کاذکر کیا جاسکتا ہے جن کو ہرکوئی جانتااور سجھتا ہے۔

اس بات کا جواب کھی بحث اس طرح دیتے ہیں کہ جناب یہ سب کھی پیدا تو خدا
کی ذات ہی نے کیا ہوا ہے، اگر اللہ کی پیدا کی ہوئی حکمتوں میں سے سائنسدانوں نے چند
ایک کو پالیا تو کیا تیر مارا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہیں۔ انہی جملوں اور ایسے ہی استدلال نے
ہماری بربادیوں کا سامان کیا ہے۔ یہ کوئ نہیں جانتا کہ جو کچھ تھیق و تر دد کے بعد سامنے لایا
چار ہا ہے وہ موجود میں سے دریافت کرنے کا ہی کمال ہے۔ اس کا نئات میں دریافت ہی
دریافت ہے۔ جوسامنے نہ ہوا ہے سامنے لانے کا نام ہی ایجاد ہے۔ نئی بھی کہدلیں تو کوئی
مضا کقہ نہیں۔ اس سے زیادہ بھی کسی نے کوئی دعوی نہیں کیا یہ سب عین رضائے خداوندی
کے مطابق ہور ہا ہے اور یہ روحانیت کی اعلیٰ منزل بھی ہے خدائے واحد شاہد کی حکمتوں اور ان
کی بے کرانیوں کا ادراک جب بندے کو ہوتا ہے تو روح میں بے پناہ بالیدگی پیدا ہوتی ہے۔

فطرت کو خرد کے روبرو کر تنخیر مقام رنگ وبو کر

میں نے جب تھوڑا بہت علم الافلاک یعنی Astronomy کا مطالعہ کیا، سیاروں،
ستاروں کہکشاؤں آسانی گیلیکسیوں کی تفصیلات کودیکھا تو خدائے بزرگ و برتر پر میراایمان
جننام حکم اس مطالعہ کے بعد ہواکسی اور ذریعے سے نہ ہوسکا۔ اس کے بعد جب میں نماز
میں کھڑا ہوا تو میری کیفیتیں ہی اور تھیں۔ اللہ تعالی کو ہم اپنی محسوں آ تھوں سے نہیں دیکھ
سکتے وہ خود دکھا دی تو اور بات ہے، مگر یہ طلسمات علم جو چارسوشش جہات میں بگھرا ہوا ہے
اس میں جننا غور کیا جائے، اسے جننا زیادہ سے زیادہ جانے کی کوشش کی جائے، بندہ اتناہی
اس میں جنا غور کیا جائے، اسے جننا زیادہ سے زیادہ جانے کی کوشش کی جائے، بندہ اتناہی الیے خالق میکنا کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ آسکھیں بند کر کے یا کھلی آسکھوں سے مراقبہ تو

ایک انفرادی مشاہرہ حضوری ہے۔اسے خواب وخیال کہ کربھی ٹالا جاسکتا ہے مگر حیوانات، خیات، جمادات میں مضمر اسرار اور ان کی دریافت، نضے منصے الیکٹرون پروٹون جن میں ایک جہان پنہاں ہوتا ہے، کیاان کامشاہرہ ایک اجتماعی مشاہرہ حضوری نہیں؟ کیا بیمنصب کم حیثیت کا ہے کہ ہرانسان کوفطرت کا بیعلائتی مشاہرہ بلاتکلف کرایا جاسکے؟

افسوس پیروهائیت ہی روهائیت ہے اور پیدرحقیقت مسلمان کے مناصب تھے۔اللہ
تعالی نے تو مسلمانوں ہے ہی بیتو قع لگار کھی تھی۔قرون اولیٰ کے عام مسلمانوں اور قرون
وسطی کے مسلمان فلسفیوں ، وانشوروں اور سائنسدانوں نے شدت سے بیمسوس کرلیا تھا کیے
جیے آج کے دور میں ایٹم کوتو انائی میں بدلا جاسکتا ہے ویسے ہی صفات خداوندی بھی تو انائی
کصورت میں اس ذات ہے ہمتا ہے تخلیق بالمحر تخلیق کا ئنات میں تو انائی سے مادے میں
تبدیل ہوجا ئیں اور جب اس کا ئنات گی اساس صفات اور امر رہی ہیں تو مادہ بھی صفات و
امر کا حامل ہے۔ جیسے ماور ائے مادہ سب پھھروحانی ہے ویسے ورائے مادہ مادی روحانیت کا
حامل ہے۔

قرون وسطی کے مسلمان ہنر منداجنا عی طور پر یہ یقین رکھتے ہے کہ کائنات کے سازو برگ و پر کھنا اشیاء کی گہرائیوں میں اتر کران کی اصل ماہیت کو کھ گالنا بھی اتی بردی روحانی کاوش ہے جتنی اپنی ذات میں خواضی اپنا عرفان اور اپنی انتہا پر پہنچ کراپنے خالق کو پانا۔ آج جتنی سائنسی ترقیاں اہل مغرب کے نام لگی ہیں زمانہ خوب جانتا ہے۔ یہ سب ہمارے اب وجد کی جگر کا دانیوں کا صلہ ہے جو انہوں نے ہم سے چھین لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ تصویر کا بڑا وردنا ک رخ ہے کیونکہ اس کے بعد ہم یکر اپنے منصب کو بھول گئے ، اجتماعیت اور اجتماکی سوچ ہم میں مفقو دہوگئی۔ اپنی ڈفلی ، اپنا اپنا راگ ہمارا طرو انتیاز بن گیا۔ ہم نے مادہ و مادیو تر کی نگاہ سے دیکھا ، ہمارا پیش امام ہمیں ہنتر کرنے میں ماشاء اللہ پیش پیش تھا۔ مادیت کو نفر سے کی نگاہ سے دیکھا ، ہمارا پیش امام ہمیں ہنتر کرنے میں ماشاء اللہ پیش پیش تھا۔ سے حاصل کر لیے اور دن رات مال ومنال کی لوٹ کھوٹ ، اراضی کے بڑے بڑے گڑوں ل

المركثف اور پرامرار دو حالي قو تو ل كا حصول من المركزي المرار دو حالي قو تو ل كا حصول من المركزي المرار دو حالي المركزي المرار دو حالي المركزي المرار دو حالي المركزي المركزي

پر ذاتی جا گیریں، مادی وسائل کا جائز و ناجائز طریقے سے جنون وحصول اپنا پہلا اور آخری نصب العین بنالیا۔ یوں سب سے بڑے مادیت پرست ہم خود قراریائے۔

اپ سنہری اسلامی ادوار کے بعد ہم نے دوطرح کی زندگی بسر کی یاہم خانقا ہو کے اندھروں میں بھٹے یا عیش وعشرت کی چکا چوند میں خانقا ہیت کے ذریعے ہم نے دنیا سے دور رہنے کا سبق سیکھایا دوسروں کوسکھایا اورمحلوں یاسلطنوں کے خلفشار میں دولت کے انباروں میں دین کی روح کو ڈن کر دیا بلکہ ضمیر فروشوں سے اپنے مطلب کے دین تر شوائے کھی ان دونوں صورتوں کا حقیقی روحانیت سے کوئی تعلق نہ تھا۔

روحانیت توعالم بالا اورعالم اسفل کے مابین ایک ایسے را بطے کانام تھا جس میں دونوں جہتوں کے توازن کو برقر اررکھا جائے۔ یہی حضور پرنور کا اسوۂ حسنہ تھا۔ آپ نے فرمایا:

'' دنیامیں ایے رہوجیے قیامت تک زندہ رہنا ہے، مگرموت پرایے یقین رکھو کہ اگلے کمچے آنے والی ہے۔'' مگر رہ کسے ممکن ہے۔

كيا قيامت تك صاحب اقتدار قوم كا پھوبن كرر ماجاسكتا ہے؟

کیا قیامت تک ہمارے بالوں فیشن کی شیپ سے کپڑں کی تراش خراش تک غیر لیمیٰ دشمن ممالک سے امپورٹ ہوسکیں گے؟

کیا قیامت تک ان کی ہرفضول حرکت کو ہم جدیدیت کا پر لگا کران کے کلا ہوں کو کج کرتے رہیں گے ؟

کیا قیامت تک ان کی وطنیت یا شریعت اپنانے کے خواب دیکھ سیس گے؟ کیا قیامت تک ان کے قرضوں اور بدکا پوچھ برداشت کرسکیں گے؟ کیا قیامت تک ان کی سوپچاس سالہا پرانی تحقیقات کو اپنے نصابوں میں شامل کر کے فخر کسکیں گے؟ كەزندگى كى بىدامانت ايك ثاني ميں داپس كى جاسكتى ہے۔

کیان ہم اس عظیم ارشاد کے توازن پر کب جان دھرنے والے ہیں۔ ہمیں تو صرف پہلے جھے سے غرض ہے۔ سوہم موت کے بعد کسی جائے دھرنے والے ہیں اس پہلے جھے سے غرض ہے۔ سوہم موت کے بعد کسی جائے سے قطع نظر انفر انفر ادی زندگی ہی اس لیے گذارتے ہیں کہ ہمیں کون مارسکتا ہے۔ اگر ہمارا پہنظر پہنیں تو کیا سبب ہے کہ ہم بیٹیوں کو بیا ہتے ہوئے بیٹی سب سوچتے کہ دولہا میاں کی نخواہ ہفتے بھر میں اڑ مجھو ہو جائے گی بلکہ ہماری نگاہ تو بے غیرتی جے تینی کی اس آمدن پر ہوتی ہے جونا جائز راستوں ہے تو آتی ہے مگر ہماری بیٹی کو شنم ادیوں جیسی زندگی عطا کر دیتی ہے۔ یہی نہیں ہماری بیٹیوں کے آئیڈیل بھی ہماری بیٹیوں کے آئیڈیل بھی وطن دوست سائنسدان ملک وملت کے لیے عظیم کا رنا سے سرانجام دینے والے، یا سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، یا سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، یا سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، یا سرحدوں

ہمیں خود پری ،خود غرض ، ذات پات کی عصبیت اوراو پر نیجے کی طبقاتی کشمکٹوں نے مارد یا ہے۔ ہم جاگیردار ہیں تواپی جاگیر بچانے کے لئے ظلم استبداد کو بھی شعار بنا ئیں گے عزت وناموں کو بھی داؤ پر لگادیں گے۔ ہم صنعتکار ہیں تواپی فیکٹریاں قائم رکھنے کے لئے قوم ملک ملت کو نظر انداز کر کے حیا کے تمام اٹا توں کو سرباز ارلا کر بھی بازی جیت لیں گے۔ اپنا آپ ثابت وسالم رکھنے کے لئے سگے رشتوں کے حقوق کو پایال کریں گے اور ماتھوں پر سے بڑے برس گے۔

ینہیں کہ وہ قویس ہم سے زیادہ ذہبین ہیں نہیں ،آسان سے کوئی نہیں گرا۔ ہر بچہ ایک ماں ایک باپ کی اولا دہے بلکہ میر سے سامنے پورپ یا امریکہ جانے والے ہمارے نوجوان وہاں سارے گولڈ میڈل یا سارے اعز ازات چھین لیتے ہیں۔ مگر وہ ہمارے رہے نہیں۔ ہماری بہترین صلاحیتیں بھی آخرا نہی کی جھولی میں جاپڑتی ہیں۔ دراصل وہ استے ذہبین نہیں خود ہم نے انہیں آئکھ کا تارا بھی بنایا ہوا ہے نجات وہندہ بھی اور ان سے دھو کا کھانا اپنا اعز از چر کشف اور براسرار دو مانی قربوں کا صول کی پھی بھتے ہیں گھار کھی ہے۔ ہم اپنے بیٹے بھی بچھتے ہیں کیونکہ ہم نے تو دین وملت کے لئے نہ سوچنے کی شم کھار کھی ہے۔ ہم اپنے بیٹے اپنے بھتیجے اپنے واماد کی اوھیڑ بن سے آ گے نکل ہی نہیں پائے۔ ہمارا جینا۔ بھائی۔ وامادیا بھتیجانہ ہوتو ہم باہر سے آئی ہوئی ایڈ کوضائع کردیں گے۔ عوام کے بچوں کو یہ سکالرشپ فرہم کرنا تو کوئی مفاد کی بات نہیں نا!

یا نقشہ صرف پاکتان کا پہنیں قریب قریب تمام اسلامی ممالک کا ہے اور اگرسلسلے
یوں ہیں تو کیا عراق کا جیتنا بہت بوی خوش فہنی نہیں تھی ؟ اتنی بوی جنگی اجتماعیت کے سامنے
قدرت کیے گوارا کر لیتی کہ ڈیڑھا بنٹ کی مجرجیسا عراق استے بڑے اتحاد کو شکست دے
دیتا ظاہر ہے قدرت کے قوانین اٹل ہیں۔ان کے آگے کی نی کسی ولی کی قطب کی غوث
کی پیش نہیں جاتی۔ جب ہلا کو خان نے تخت بغداد تاراج کیا تھا تو اس وقت بڑے بڑے
اولیاء بلکہ زندہ اولیاء موجود تھے مگر شاید کسی نے بھی عمداً ہاتھ نہ اٹھایا ہو، کیونکہ بیہ ستیاں
فطرت کے اصولوں کو خوب بھی ہیں۔ان سے ذراجی انح اف نہیں کرتیں یہ جنگ ہمیں کھ

ا: صرف نعروں بڑھکوں اور ادھوری تیاریوں کواپنی بقینی فتح سمجھ لینا درست نہیں۔ کیونکہ بیداسباب کی دنیا ہے ۔ حقیقی روحانیت کے ساتھ اسباب کی روحانیت بھی ضروری

' ب: کفر کفر ہے،خواہ روس کی صورت میں ہوخواہ امریکہ کی صورت میں، وہ کبھی بھی مسلمان کانہیں ہوسکتا۔مسلمانوں کی سربلندی صرف اس صورت میں ہوسکتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح ایک دوسرے کے اتحاد ہی بن جائیں جیسے سلیبی ریاستیں اس جنگ میں متحدو ہو گئی تھیں۔

ج: اس ارشاد کو حتی طور په اپنایا جائے کہ مؤمن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈساجا تا۔ میر بھی مرنظر رکھا جائے کہ مؤمن وہ ہے جو کمی کو دھوکا دے نہ کسی سے دھوکا کھائے۔ د: آج کے حالات بتاتے ہیں کہ عراق میں ڈکٹیٹر شپ کوشکست ہوئی ہے سواسلامی

### المر کشف اور پراسراررو مانی قو تو ای محصول کی کی کی بیش کا این الموانین مونے جیا ہمیں۔ ملک میں سر براہ و کشیر نہیں امیر المومنین ہونے جیا ہمیں۔

ہ: اقوام مغرب اگر چہ غاصب وظالم ہیں گرانہوں نے زمین پر بہت ساصدقہ جاریہ بھی بھیرا ہے بکلی ،تیل کی زمین سے برآ مدہوائی جہازٹرینیں اور بے ثارا یجادات ایمانداری سے سوچیس تو بیصدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتی ہیں ہم بھی زمین کوایسے جاری صدقوں سے نوازیں۔

و: مادیت پرستی کواللہ تعالیٰ کے لئے اپنا کمیں کہ ہمیں اس زمین پہاس کی قو توں کامظاہر بنتا ہے ملی زندگی جس کی اعلیٰ اقد ار پرتشکیل قر آن حکیم کا بہت بڑا عندیہ ہے۔ بھی ہمارے قلب ونظر سے غائب نہ ہو، کیونکہ بیروہ عبادت ہے جو کا کنات کو حسین سے حسین تر اور جامع سے جامع تر بنانے کے لئے فطرت کوہم سے متوقع تھی ،اور رہے گی۔

ز: ہم اجتماعی توحید پرست ہوں کہ انفرادی توحید پرسی ہماری انفرادی حالت کو ہی سنوار سکتی ہے اجتماعیت پر تبھی اللہ تعالیٰ کی نواز شات ہوں گی جب ہمارا ہر قدم اجتماعی مفادات کے لئے اٹھے گا۔

ح: اللہ کو پس پشت ڈال کراس کے بندوں کواس سے زیادہ یاد نہ کریں، کیونکہ اس کے پاک بندے بھی اپنی ہرسانس اسی ذوالجلال والا کرام کے لئے وقف رکھتے تھے اور اس کی یاد ہے اپنے سینوں کومعمور کیے رہتے ہیں۔

میرے کچھ وطدیت پرست واقف گار ہیں۔اسلام عالم اسلام کا اتحاد، روحانی اقدار،
ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا بلکہ بیسب ناممکن نظر آتا ہے....'' صاحب! اقتد ارمسلمانوں
کے ہاتھوں میں آجاتا تو وہ بھی یہی کچھ کرتے''....ان کی مراد ہے ہے جیسے اتحاد یوں نے
اہل عراق کا خون تیل سے ستا کر کے بہایا ہے اور جیسے کئی صدیوں کا کرودھ چھ بفتے تک
مہلک ترین اسلحہ بن کران پر برستار ہا، ہمارے ہاتھ میں وقت کی عنان آجاتی تو ہم بھی ایسا
ہی کرتے اس فرق کو اضح کرنے کے لئے مجھے حضرت عرشی ایک دعاد ہرانی پڑے گی جس
کاذکر پہلے بھی ہوچکا ہے۔ آپ دعافر ماتے ہیں۔

"اےاللدونیامیرے ہاتھوں میں دے مگرمیرے دل کواس سے خالی رکھ۔"

کشف اور پرامرارروحانی قوقوں کا حصول کی کھی گئی گئی اور پرامرارروحانی قوقوں کا حصول کی کھی گئی گئی ہے کہ

غور فرمائے کیا وہ ساری بات اس ایک دعا کے لفظوں میں نہیں آگئی جے سمجھانے کے لئے میں نے بے شار لفظ استعال کے ہیں؟ بید عاروحانیت اور مادیت کا ایساز بردست ربط بیان کرتی ہے کہ چیرت ی ہوتی ہے۔ ول تو رب کریم کاعرش ہے روح، روحانیات کا مرکز ہاں میں مادیت کیے ساستی ہے، مگر ہاتھ پورے وجود کے نائب ہیں۔ دنیا کی تمام مادی طاقتیں اور تمام مادی وسائل بھی ہاتھ آجا ئیں تو ان کی حدا نہی تک ہے اس کودل میں جگہ دئ تو رب کریم ہیگھر خالی کر جاتا ہے۔ یہی بات موس اور منکر میں حدفاصل قائم کرتی ہے۔ موس اپنے اقتد ارکواپ خالق کے عطا کردہ اوامر ونو اہی کے مطابق استعال کرتا ہے۔ اور منکر اپنی انا کے لئے صاحب اقتد اربنا ہے۔ پہلا بم برساتا ہے تو اللہ تعالی کی شہنشا ہی قائم کرنے کے لئے فرق صاف کرنے ہے۔ کرنے کے لئے دوسرا بم برساتا ہے تو اللہ تعالی کی شہنشا ہی قائم کرنے کے لئے فرق صاف خال ہے۔

میں نے ایک اطالوی سے پو چھاتمہارا خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تھوڑی دیرے لئے گم سم ہوگیا پھر یکا یک چونک کر کہنے لگا: Never Needed Him: ایک بہت بڑی دو جھے بھی اس کی ضرورت ہی نہیں بڑی ۔ یہ معمولی جواب نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت کا غماز ہے۔ انہیں نہ بھی خدا کی ضرورت بڑی ہے نہ وہ اسے خاطر میں ہی لاتے ہیں۔ مگر عمل کی دنیا میں وہ سب سے بڑے خدا پرست ہیں۔ ہم مانے میں سب سے آگے ہیں مگر عمل کی دنیا میں سب سے بڑے منکر ہیں۔ عشق نبی ہمارا اوڑھنا پچھونا ہے۔ اس ہیں مگر عمل کی دنیا میں سب سے بڑے منکر ہیں۔ عشق نبی ہمارا اوڑھنا پچھونا ہے۔ اس ذات والا صفات کے بارے میں ایک گتا خانہ لفظ بھی کہنے والا مسلمانوں کے ہاتھوں زندہ نہیں نج سکتا ، مگر اتباع رسول میں ہم سامنا فق شاید ہی کوئی ہو۔ سی روز تنہائی میں بیٹھ کرغور کریں کہ ہم اپنے خدا اور اپنے رسول سے والہانہ پیار کرتے ہیں ان کے مقابلے پر جونہ اپنے رسول سے کوئی گہری وابنگی رکھتے ہیں نہ جنہیں خدا کی ضرورت ہے۔ وہ خدائی قوانین پر کینے عمل کر لیتے ہیں اور ہم کیوں نہیں کر پاتے ؟ اس کیوں کا جواب ڈھونڈ ہے۔ قوانین پر کینے عمل کر لیتے ہیں اور ہم کیوں نہیں کر پاتے ؟ اس کیوں کا جواب ڈھونڈ ہے۔ فرانیوں سنور جا کیں گی۔

# ا۱۲۱ کے کشف اور پراسرارروحانی تو تو ں کا حصول کی کھی گئی گئی ہے الاا

ا۔ ایٹینے درست کرنے والی مثق پہلے کریں۔

٢\_دونين منثول كے بعد نوري قلم سے لفظ الله لكھنے كي مشق كريں۔

س۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے دربار کا تصور کر کے بیٹھیں۔ اس میں نہ صرف اپنے انفرادی حالات سنوار نے کی کوشش کریں بلکہ پی تصور بھی دل جمعی سے با ندھیں کہ عالم اسلام حقیقتاً عالم اسلام بن چکا ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق اقوام عالم اس کی جانب ایک نظر غلط انداز ڈالنے سے بھی گھبراتی ہیں۔

براہ کرم پیشفیں ضرور کریں اور جیرت ناک نتائج دیکھیں، بلکہ اپنے مشاہدات سے ہمیں بھی آگاہ کریں۔(۱۳)

> اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جوشے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا!



والأراك المؤرك والماكن

しいころの かれんこう

# روحانی قوتیں

زیادہ تر مسائل اپنی بیوتوفی ، لا پرواہی یا عیش وعشرت کی پیدادار ہوتے ہیں اور جب پیمسائل نا قابل برداشت بو جھ کی صورت اختیار کر لیتے یا پیچیدہ ہوجاتے ہیں تو بیلوگ عاملوں کے ہاں جا پہنچتے ہیں اور خود ہی اپنی تشخیص پیش کرتے ہیں کہ کسی دشمن نے تعویذیا جاد وکر دیا ہے۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جواپی خدا دا دصلاحیتیں استعمال نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ کوئی اوران کی مشکلیں آسان کر دے۔ہ ایساحل چاہتے ہیں جس میں انہیں جدوجہد نہ کرنی پڑے۔ایسے لوگ عاملوں کے لئے بڑااچھاشکار ہوتے ہیں۔

سیخاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ میں عاملوں کی بات کرر ہاہوں، روحانیت کی نہیں۔
علم روحانیت کا وجودا لیے ہی ہے جیسے علم نفسیات کا یا کسی بھی اور علم کا۔ بید کتہ بجھنے کی کوشش
کریں کہ روحانیت اور نفسیات کا آپس میں گہراتعلق ہے۔ جس طرح آپ کی شخصیت کی
خوبیاں اور خامیاں آپ کی نفسیات کی پیداوار ہیں اس طرح روحانیت بھی آپ پر اثرانداز
ہوتی ہے۔اللہ نے آپ کوروحانی قو توں سے نواز اسے۔قرآن میں اس کے واضح اشار سے
ملتے ہیں۔ یہال میں کچھ حوالے پیش کرتا ہوں۔

سورۃ الجاثیہ کی آیت ۱۳ دیکھئے ....''اوراس نے تنہارے لئے مسخر کردیں اپنی طرف سے تمام چیزیں جوآ سانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں۔ بے شک ان باتوں میں ان لوگوں کے لئے دلائل ہیں جوغور کرتے ہیں۔''

سورہ یوسف کی آیت ۵۳ دیکھئے ۔۔۔۔'' میں اپنے نفس کو بری (پاک) نہیں بتا تا نفس تو ہر بات بری ہی بتا تا ہے سوائے اس کے جس پر میر ادب رخم کرے۔'' بید دیکھئے کہنا کام اور نامراد کون ہوتے ہیں۔سورۃ الشمس کی سے ۱۰ آیت دیکھئے۔۔۔۔۔ پر روارں اور پر ہیر ہاری واحل ہیا۔ یسیا وہ براد وجہ پو سے اپن جان و پا سے بیادر نام ادہوا جس نے اس کوفش و فجور میں ڈالا۔''

سورة الشوريٰ کی آیت ۳۰ بھی دیکھ لیجے ..... ''اورتم کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کئے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے اور (اللہ) بہت ی تو درگز رہی کر دیتا ہے۔'' سورة اللین کی آیات ۲ اور ۵ پر بھی غور کریں .....''ہم نے انسان کو بہت خوبصورت

سانچے میں ڈھلاہ، پھرہم اس کولیستی کی حالت والوں ہے بھی بیت کردیتے ہیں۔'
لیستی والوں ہے بھی بیت اللہ بلاوجہ نہیں کر دیا کرتا، بیانسان کی اپنی بدا عمالیوں کا
متجہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی صلاحیتوں اور روحانی قوت کا استعال نہیں کرتا یا ناروا استعال کرتا
ہے۔اوپر سورۃ الجاثیہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان قرآنی باتوں میں ان لوگوں کے لئے
دلائل ہیں جوغور کرتے ہیں یعنی جوعقل ووائش ہے سوچتے ہیں۔

یہ چندایک آیات ہیں جو مجھے فوری طور پر یاد آئی ہیں اور میں نے پیش کر دی ہیں۔ قرآن میں کئی اور آیات میں اللہ کا پیفر مان ماتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنا سامیداور اپنا خلیفہ بتا کر زمین پر اتارا ہے اور اسے صراط متنقیم بھی دکھایا ہے لیکن انسان شیطان کے جال میں آنے کوزیادہ پیند کرتا ہے۔

نفیاتی پہلو ہے دیکھیں جو میں آپ کوعلم نفیات کی روشنی میں دکھار ہا ہوں۔ بیر نفی سوچیں اور فرار کے خیالات ہیں، جوخوداعتادی اور قوت ارادی کو کمزور کردیتے ہیں اور آپ میں جوروحانی طاقتیں ہیں انہیں بھی متزلزل کردیتے ہیں۔ ضرورت سے ہے کہ اپنی روحانیت کو بروئے کار لا کر آپ خود روحانی عمل کریں اور وظائف پڑھیں۔ آپ کوکسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیکن بیشتر لوگ وہم اور وسوسوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کے نتیج میں نہیک ہوئی حاصل ہوتی ہے نہیفین میں پچھگی پیدا ہوتی ہے۔ ہیں۔ اس کے نتیج میں نہیک وئی حاصل ہوتی ہے نہیفین میں پچھگی پیدا ہوتی ہے۔ یکسوئی اور اللہ کی ذات باری میں یعین پیدا کریں۔ نماز اور وظیفے پڑھیں پھران کے کیسوئی اور اللہ کی ذات باری میں یعین پیدا کریں۔ نماز اور وظیفے پڑھیں پھران کے کیسوئی اور اللہ کی ذات باری میں یعین پیدا کریں۔ نماز اور وظیفے پڑھیں پھران کے

کر کشف اور پراسرار دومانی قرقن کا حصول کے کیا گئی کے دیاں جس سے نتائج دیکھیں لیکن منفی سوچوں، وہم اور وسوسوں سے نجات حاصل کریں۔ یہاں جس سیہ وضاحت بھی کردوں کہ وہم اور وسوسے صرف نماز اور وظا کف کے لئے ہی نقصان دہ نہیں ہوتے بلکہ روز مرہ زندگی کے معمولات، معاملات اور ہر چھوٹے اور بڑے کام اور گفتار اور کردار کے لئے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ان سے آپ کی شخصیت بری طرح مجروح اور کمزور ہوتی ہے۔

علم نفسیات میں ایک وین خرابی بتائی گئی ہے (Paranoia) اردو میں اسے مالیخو لیا بھی کہا گیا ہے اور وسوسہ یا وہم پرسی بھی۔اس کا مطلب ہیہ کہ ذہمن ابنار ال ہے اور وہ کسی پراعتا دہیں کرتا۔ بات خواہ اس کے فائد ہے کی بھی کہی جائے ،وہ اسے شک کی تگاہوں سے دیکھتا ہے۔اسے ڈاکٹر کوئی دوائی دے یا ماہر نفسیات کوئی بات بتائے یا کوئی عالم بزرگ کوئی وظیفہ بڑھے گا پھر کوئی وظیفہ بڑھے گا پھر اس کی با قاعد گی سے لے گا یا وظیفہ پڑھے گا پھر اس کی با قاعد گی ختم ہوجائے گی۔وہ دوائی لے گا بھی یا عبادت کرے گا تو اس میں بے دلی ہوگی اوروہ اس وسوسے میں مبتلا ہوجائے گا کہ اسے اس دوائی یا عبادت اور وظیف سے پچھ ہوگی حاصل نہیں ہور ہا۔

یہ ذہنی نقص بڑھتے بڑھتے انسان کواس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں انسان اللہ کی ذات پر بھی شک کرنے لگتا ہے۔ بیا لگ بات ہے کہ وہ اللہ سے بیزاری کا اظہار کسی سے کرتا نہیں کہلوگ دہر بیاور کا فرکہیں گے۔

ایبا شخص اپنی'' میں'' کا قیدی ہوتا ہے، یعنی اسے صرف اپنے آپ پر اعتماد ہوتا ہے جو دراصل اعتماد نہیں ہوتا بلکہ ہیہ ہے اعتمادی ہوتی ہے۔ایبا شخص اپنی فضول بات اور غلط اقتدام اور عمل کو بھی پورے اعتماد سے صحیح کہتا ہے۔

اے نفسیات کی زبان میں (Me is me) یا (1-Am-Ness) کہتے ہیں، لیعنی جو کھے خلط کہتا ہے وہ جابل کہتے ہیں، لیعنی جو کھے ہیں، کہتے ہیں، لیعنی جو کھے ہیں، کہتے ہیں، لیعنی جو کھے ہے اور جو مجھے خلط کہتا ہے وہ جابل اور گذار ہے۔ ایسے لوگ ڈاکٹر وں اور ماہرین نفسیات کے لئے پریشانی کاباعث بے رہتے

ہیں۔ وہ اپنی ذات کی منفی اور تخریبی قوتوں کو عالب اور سرگرم کئے رکھتے ہیں اس لئے نہ ان پر کوئی دوائی اثر کرتی ہے نہ ہی کسی ماہر نفسیات کے بتائے ہوئے نفسیاتی علاج کو قبول کرتے ہیں نہ ان کا کوئی وظیفہ قبولیت کا درجہ حاصل کرتا ہے پھریدلوگ ڈاکٹر وں جکیموں اور عاملوں کے چکر میں پڑے نا کامیوں اور ذہنی اذبت میں تڑیئے زندگی گز ارجاتے ہیں۔

وہم اوروسوسے بڑے بڑے دانشوروں اور تاریخ سازقتم کی شخصیتوں میں بھی پائے جاتے ہیں کیکن ان شخصیتوں میں بھی پائے جاتے ہیں کیکن ان شخصیتوں میں حقیقت پسندی،خوداعتادی اور قوت استدلال اتن زیادہ ہوتی ہے کہ وہ وہم اور وسوسوں پر قابو پالیتے ہیں۔ میں ان خواتین وحضرات کی بات کررہا ہوں جن کی وہی سطح اوسطیا اس سے نیچے ہے۔

وہم اوروسو سے بلاوجہ پیدائہیں ہوتے۔اگرآپ دیانتداری ہے اپنے خیالات، من پہندتھورات،عادات اورا ممال کا جائزہ لیس تو آپ کو اپنی اس نفسیاتی خامی کی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔ایسے لوگوں میں کوئی نہ کوئی اخلاتی نقص ہوتا ہے۔ عام طور پراس نقص کا تعلق جنسی جبلت کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہیں پرجنسی خیالات اور تصورات کا غلبر رہتا ہے۔ یہنسی جبلت کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہیں پھرانسان ایسی عادات میں مبتلا ہوجا تا ہے جن سے براہ روی اور انجراف پیدا کرتے ہیں پھرانسان ایسی عادات میں مبتلا ہوجا تا ہے جن سے وہ خود ہی شرمسار ہوتار ہتا اور بیراز اپنے آپ سے بھی چھپائے پھرتا ہے۔ ضمیر الے فن طعن کرتا ہے اور وہ ضمیر کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔

بیایک نفسیاتی عمل ہے جواز خود ہوتار ہتا ہے اور نفسیات کے اٹل اصولوں کے مطابق متاثرہ انسان میں متعدد خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن میں ایک بیہ ہے کہ خود اعتادی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے نتیج میں انسان وہم اور وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پھروہ کسی پر اعتبار نہیں کرتاوہ اپنی ''میں بند ہو جاتا ہے۔

یہ نفسیاتی نقص بگڑ کر اس قتم کی صورت اختیار کرتا ہے۔''میں مظلوم ہوں۔ اپنے پرائے میرے دشمن ہیں اور کوئی بھی میرا نقط نظر نہیں سمجھ سکتا نہ ہی کوئی میرا نظریہ سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ مجھ جبیبا کوئی بھی نہیں ہر کسی سے برتر ہوں، دانشمنداور جرائتمند ہوں۔''

اس نفسیاتی نقص کی پچھاور وجوہات بھی ہوتی ہیں کین سب سے بڑی وجہ میں نے اور بہان کردی ہے۔ وجہ میں ہوتی ہیں کی اور بہان کردی ہے۔ وجہ میں ہوتی ہیں اور بہان کردی ہے۔ وجہ میں ہوتی وہ اللہ ہے اللہ وہ روپے پیسے والا ہے یا کسی المجھ عہدے پرلگا ہوا ہے تو بھر خوشامدی اسے محاصرے میں لے کرذاتی مفاد کی خاطر آسان المجھ عہدے پرلگا ہوا ہے تو بھر خوشامدی اسے محاصرے میں لے کرذاتی مفاد کی خاطر آسان کی حالت پر چڑھائے رکھتے ہیں بھراس کے سمدھ نے اور حقیقی زندگی میں ایک نارل انسان کی حالت میں واپس آنے کے امکانات ختم ہوجاتے ہیں۔

معاشرے میں اس خامی والے لوگوں نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے۔ اگر ایسا
انسان ذرازیادہ جائیداد کایا زیادہ آمدنی والے کاروبار کا مالک ہے تو وہ آزاد خیال، زر پرست
آوارہ مورتوں کے لئے بڑا آسان شکار ہوتا ہے۔ ایس ایک دو عورتیں اسے باتوں میں شاہ
بہرام اور دنیا کا خوبصورت ترین آدمی بنادی اور اس سے خوب کھاتی اور عیش کرتی ہیں۔ یہ
آدمی اپنے گھر والوں کے لئے بڑائی اذیت ناک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اپنے گھر کے تمام افراد
کو وہ حقیر اور جاہل بچھے لگتا ہے۔ اپنی بولی میں اسے نقائص نظر آنے لگتے ہیں اور گھر والوں
کے لئے اس کے یاس موائے غصاور تھارت کے پہنیس رہ جاتا۔

ایساشخص دوطرح کی معاشرتی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ایک بید کہ اس کی بیوی عاملوں کے چکر میں جاالجھتی ہے۔روروکر کہتی ہے کہ اس کے خاوند پرایک عورت نے تعویذ پلا کر یا کالا جادو کرا کے قبضہ کرلیا ہے۔ عامل اس کا بیروہم پکا کر کے اس سے خوب پیسے بیٹورتے ہیں اورکوئی عامل اس کی عصمت ہے بھی کھیل جاتا ہے۔

دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بیوی اگر جوانی کے عالم میں ہے اور پچھروش خیال بھی ہے تو وہ انتقاباً کسی آ دی کے ساتھ در پردہ دوئی کر لیتی ہے۔ وہ اپنے آپ کوائی جواز ہے مطہئن رکھتی ہے کہ خاوند کو میش موج کرنے کا حق حاصل ہے تو بیتی جھے بھی حاصل ہے۔ گھری میصورت حال بچوں کو نباہ کردیتی ہے۔ وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور بروے ہوکراپ گھرکے لئے بی تبییں بلکہ معاشر ہے کے لئے بھی خطرناک افراد بن جاتے ہیں۔ موکراپ گھرکے لئے بی تبییں بلکہ معاشر ہے کے لئے بھی خطرناک افراد بن جاتے ہیں۔ موکراپ گھرکے لئے بی تبیی کا بھی خور کریں کہ ایک آ دی خود خراب ہو کر بورے گھر اور اپنی اگلی نسل کی تباہی کا بھی

باعث بنا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسا آدمی مطمئن ادر مسرور نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنے آپ میں روحانی اذیت میں مبتلار ہتا ہے۔اس کا اس کے سواکوئی علاج نہیں کہ وہ (Paranoia) کی کیفیت سے نکلنے کی کوشش کرے اور اپنی قدرتی اور نازل حالت میں آجائے۔

انسان کی فطری خواہش اور ضرورت ہیے ہے کہ وہ مطمئن اور سرور رہے ہے تھی مسرت اور اسلمینان نہ حسین گناہوں میں ہے نہ دولت میں نہ رعب دکھا کر دوسروں سے بڑا کہلانے میں مسرت ہے۔ جولوگ شاکی ہیں وہ مسرت سے محروم ہیں ہا ہے ماحول اور اپنے اردگرد کے حالات سے ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ سے محروم ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ماحول اور حالات ان سے ہم آہنگ ہوں۔ وہ دوسروں کو مطبع کرنا چاہتے ہیں خود مطبع نہیں ہوتے۔ حالات ان سے ہم آہنگ ہوں۔ وہ دوسروں کو مطبع کرنا چاہتے ہیں خود مطبع نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کی ذہنیت کو ایک برطانوی فلاسفر نے یوں واضح کیا ہے کہ ایسے ہی ایک آدمی کے درواز سے پر غوش مختی نے دستک دی تواس آدمی کے ماضے پر ہیزاری کی شائیس ہیدا توری کے درواز سے ہوئی تواس آدمی نے ہم جھنجھلا کر کہا ۔۔۔۔''ار سے یہ سے شور مچار کھا ہے۔ جاؤ' آرام کرنے دو' ۔۔۔۔۔خوش بختی اس کے درواز سے ہوئی کو سے کے درواز سے ہوئی آرام کرنے دو' ۔۔۔۔۔خوش بختی اس کے درواز سے ہوئی کو اس کے درواز سے ہوئی کو اسے کے درواز سے ہوئی کو اسے کے درواز سے ہوئی کو اسے کے درواز سے ہوئی کو اس کے درواز سے ہوئی کو اسے کے درواز سے ہوئی کو اسے کے درواز سے ہوئی کو اس کے درواز سے ہوئی کو اسے کے درواز سے ہوئی کو اسے کو کسی اور

اکٹر لوگوں کی حالت یہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ میں ، اپنی انا کے خول میں بند رہتے ہیں اور اس کے اندر مسرت اور خوش بختی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جیل میں خوش نہیں رہ سکتا خواہ وہ مجرم ہی ہو۔ اسی طرح انسان اپنے لئے جوجیل خانہ بنا کر اس میں قید ہوجا تا ہے، اس قید میں بھی وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ اپنا بنایا ہواجیل خانہ جذبات کا ، خوف ، کا احساس گناہ کا ،خود ستائی ،حسد اور کینے کا اور مظلومیت کے احساس کا ہوتا ہے۔ یہ سب انسان کی ذات کے قید خانے کی زنجیریں ہیں جن میں اکثر خواتین و حضرات نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے۔ وہ مطمئن اور مسرور نہیں رہ سکتے۔

وہ اوگ سرت ہے ہیں ہم وم رہتے ہیں جن کی خواہشات صرف اپنی ذات ہے تعلق رکھتی ہیں۔ اپنے اردگروا پنے بہنے والے او گوں بلکہ اپ عزیز وں اور رشتہ داروں کے متعلق بھی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ جوان او گوں کی قسمت میں لکھا ہے، وہ بھی انہیں مل جائے۔

### کر کشف اور پراسراررو حانی تو توں کا صول کھی گھیا۔ چونکہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی اس لئے وہ سرت سے محروم رہتے ہیں۔

وہ انسان زندگی ہے مسرت حاصل کر ہی نہیں سکتا جس کی توجہ صرف اپنی ذات پر مرکوز رہتی ہے۔ ایسے انسان کونفسیات کی زبان میں (Self Centred) کہتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی ہرنعمت پر صرف اس کاحق ہے۔اسے دنیا کی کوئی ایک بھی نعمت نہیں ملتی۔اس سے وہ اپنے آپ کومظلوم مجھتا ہے۔ دنیا کامظلوم ترین انسان ..... وہ گھر اور معاشرے ہے

اب اپناجائزہ دیا نتداری ہے لیں اور دیکھیں کہ آپ یقیناً ان ہی لوگوں کے زمرے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی ذات میں روحانی تو تیں موجود ہیں۔اپنے خول سے تکلیں اور زندگی کی حقیقت کو دیکھیں'اس میں اس نے رول کو پہچانیں۔

الله اوراس نے عظیم دین سے انحراف نے آپ کی روحانی قو توں کوسلا دیا ہے اور آپ
دوسروں سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ روحانیت کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو روحانیت کا نورعطا
کر رکھا ہے اور آپ اس سے بے خبر ہیں۔ اس بے بہا خز انے کو اپنی ذات کے تاریک
گوشوں میں ڈھونڈیں کیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اپنے نقائص اور اپنی کج روی کوشلیم
کریں۔ اپنے آپ کواس روپ میں دیکھیں جوآپ کا قدرتی روپ ہے۔

یہاں میں ایک بنیادی اورسب سے زیادہ اہم سبق دے دیتا ہوں۔ اکثر لوگ اس وشواری سے دوچار ہوتے ہیں کہ انہیں میسوئی حاصل نہیں ہوتی ۔ ذہن خالی نہیں ہوتا اور ذہن جھٹنے لگتا ہے۔ کسی نے انہیں موم بتی جلا کر یکسوئی کا طریقہ بتا دیا ہے۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتا تا ہوں۔ نماز پڑھیں اوردھیان اللہ پر کھیں کہ آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ نماز کے بعد کوئی سا ورد شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور صرف ایک تعبیح کوئی وظیفہ پڑھیں۔ مثلاً یا حسی یاقیوم پڑھیں فیصور میں ایپ آپ کو اللہ کے دربار میں دیکھیں اور ذہن ای پر مرکوز رکھیں ۔ وظیفہ نم کر کے پھر پہلے والا درود شریف پڑھیں ۔ گیارہ مرتبہ۔ اس خاتی پر مرکوز رکھیں ۔ وظیفہ نم کر کے پھر پہلے والا درود شریف پڑھیں ۔ گیارہ مرتبہ۔ اس خاتی پر کوئیسوئی ہی حاصل ہوگی اور روحانی قوتیں بھی ہیدار ہوں گی۔ (۱۲۳)

### كشف كرامات كي حقيقت

آج کل مادہ پرستی کے دور میں ہر شخص عجلت میں شارے کئے کے ذریعے بغیر کسی کاوش کے مسائل کاحل چاہتا ہے۔ انسانی د ماغ میں بارہ ارب بیل کام کررہے ہیں

اکثریوں ہوتا ہے کہ کسی پر چ میں تقیداور اپنے اپنے خیالات پیش کرنے کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے جو تقید برائے تقید کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوتا، البتہ معاشرہ ایک غلط نہی کا شکار ضرور ہوجا تا ہے اور ہر عام آ دمی اپنی اپنی فہم وفر است کے مطابق اپنی اپنی رائے قائم کر لیتا ہے۔ ایسی ہر رائے حقیقت سے بہت دور ہوا کرتی ہے۔ معلوماتی لیافت اور شوق مطالعہ کی کی کے ساتھ ساتھ ایسے لٹریچ کی بھی کی ہے جو حقیقت پوئٹی ہو۔ ہر خص ڈیڑھا پنٹ کی اپنی مسجد بنانے کے شوق میں درست اور غلط کو گڈیڈ کرکے بہی جا ہتا ہے کہ وہ جو نظریات پیش کر رہا ہے لوگ انہی کو قبول کریں اور اس کی تحریف کریں اور اس کی ایک شخصیت قائم ہو سکے جس کا وہ حقد ار نہیں ۔ ایسے مضامین تعریف کریں اور اس کی ایک ایک شخصیت قائم ہو سکے جس کا وہ حقد ار نہیں ۔ ایسے مضامین نظر اسے گزرتے ہی رہتے ہیں جن کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہوتی مگر بیان کرنے کے فریق ایسی ہوتی مگر بیان کرنے کے طریقے ایسے اپنا نے جاتے ہیں کہ اگر کسی نے انکار کی جرات کی تو اس پر فتو کا لگ گیا۔

اسے دقیق مسکے چیٹر نے ہی نہیں چاہئیں جوالگ الگ علم کی حیثیت رکھتے ہوں۔ ہر
علم کی اپنی ایک گہرائی اور ایک پیچیدگ ہے، اپنے اپنے اسرار ورموز ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی
عام آ دمی ندایک دومضامین سے بمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے، پھر ہوتا ہیہ کہ مسئلہ متنازعہ ہو
جاتا ہے۔ پھھا بیا ہی سلسلہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے .... ''روحانیت کیا ہے!'' ..... ڈاکٹر
صاحب! کی تقیدا پنی حیثیت میں ان کے اور عام طور پر عقل شعور رکھنے کی سب سے بردی
عطا ہے۔

معلومات کے بیسی اپنے اپنے شیش سے کیونکر کام کر سکتے ہیں جن میں پھھ ٹو میٹک ہیں اور پھھ ایک معمول کے مطابق کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے فاضل سیل اپنے اپنے سٹیشن پر زندہ موجود ہیں مگر انسانی ذہمن (قو تیں جو بہت سے خواص کی حامل ہیں۔ صرف روحانیت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جوان قو توں سے حسب منشا کام لے سکتی ہے اور جوان میلوں کے دائرہ اختیار ہیں ہے۔

میرا مقصد روحانیت کے بارے میں لیکچر دینانہیں، آپ کے سامنے صرف ایک خاکہ پیش کرنا تھا تا کہ روحانیت کے بارے میں جو بحث چل نکلی ہے۔ یہ بحث کسی حتمی رائے پر بھٹی جائے روحانیت کو نہ تو کوئی شخص بحث طلب مسکلہ بنا سکتا ہے نہ ہی اس پر تقید ہوسکتی ہے۔ روحانیت کا تو اپنا ایک علیحدہ وائرہ اختیار ہے۔ آپ اے کسی استعال میں لاتے نہیں۔ اگر مخلوق خدا کی بھلائی میں یہ معلومات اور قوت صرف ہوتی ہوتی ہوتا اس سے بہتر بات اور کوئی نہیں۔ حقوق العباد ہر مخص پر ایک فریضہ ہے۔ اگر ایسی قوت کوشر کارنگ دے کہ کوئی شخص فتذاور فساد کو بواد بتایا مخلوق خدا کو گراہ کرتا ہے تو اس انسان کے بارے میں آپ خود محص بہتر رائے قائم کر سکتے ہیں۔

روحانیت کے عامل کے لئے سب سے بڑا انعام ایک پرسکون لدرصحت مند زندگی کے ساتھ ساتھ مطمئن قلب بھی ہے۔ روحانیت اندرونی اور باطنی خطرات اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ اور ذہن کو بیدار رکھتی ہے اور یہی وہ خواص ہیں جن کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیاہے۔

وسوسوں اندیشوں میں گھری ہوئی کمزوراور بیار زندگی ہرطرح سے مفلوج اور ڈری ڈری زندگی نداپئی حفاظت کر سکتی ہے۔ ندین نوع انسان کی کوئی خدمت کر سکتی ہے اس کی سوچ مردہ ہوتی ہے۔ اندھروں میں جیسے کوئی خود کو بچانے کے لئے ہاتھ پیر مار رہا ہو۔ ساری عمر ٹونے ٹو گلوں کے سہارے جینے والے لوگ ایک غلامانہ ذہنیت کے ساتھ ساتھ اپ آپ پرند کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ ندان میں خود اعتمادی ہوتی ہے نہ کسی پراعتماد کرتے کر کنی اور براسرار دومانی قرق ری کا صول کی کی اور تنی اور براسرار دومانی قرق ری کا صوبی کی کی سے دویا جی دریا کی طغیانی میں بے سہارا تیر نے سے ناوائف دریا میں ڈو بے انجر نے ، ڈرے ڈرے ہوں جہ ہوئے موت کی غار کی طرف بے بقینی کی حالت میں دھکیلے جار ہے ہوں۔ ایسے لوگ نہ تو خود کو پہچانے ہیں نہ اپنے اندر چھی ہوئی صلاحیتوں کو۔ دھکیلے جار ہے ہوں۔ ایسے لوگ نہ تو خود کو پہچانے ہیں نہ اپنے اندر چھی ہوئی صلاحیتوں کو۔ بھلا خدائے بزرگ و برتر کو کیا پہچان پائیس گے۔ در در پر جا کر آسرا طلب کرنے والے یہ لوگ گمراہ ہیں۔ ایسے میں وہ جو انسانوں اور جنوں کے دلوں میں وسوسہ بیدا کرتا ہے اپنے شکار کی ڈائیت سے بخو بی آشنا ہوتا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک ہی انعام ہے ۔ سگر ابی کے غار میں ذات کی زندگی اور بر بختی کی موت ۔۔۔۔میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اس شیطان مردود سے محفوظ رکھے۔

اس کے لئے بھی ہمیں روحانیت کا سہارا درکار ہے تا کہ ہمارے خیالات رجحانات اور وہ اعمال جو ہمارے خیالات رجحانات اور وہ اعمال جو ہمارے بقین کو متزلزل کردیں اور ہمیں ان راستوں پر گامزن کردیں جہاں حرص وہوا، جنسیت، خود پرسی، ہماری شخصیت ہی کو تباہ و بر بادکر ڈالے۔ ہماری صلاحیتوں اور اختیارات کے ساتھ ساتھ ساری سو جھ بو جھ کو مفلوح کر دے، ان افکار اور کردار سے ہمیں محفوظ رکھ سکے۔

روحانیت کاعلم مقدس اورمحرم ہے۔اس کا ہرعامل عاجزی پیند ہواکرتا ہے اوراس کا اصول بجز وانکسار ہی ہوتا چاہو۔ وہ بحث نہیں کیا کرتا کہ زندگی کا ایک لحد بھی بہت فیتی ہے اور ہمارے آگے ابھی ایک لمباسفر پڑا ہے۔

میں نے پہلے ہی کہددیا ہے کہ روحانیت کوئی ایسا موضوع نہیں جے ایک ہی مضمون میں سمیٹ کرواضح کردیا جائے۔، ذراان مجزوں پرغور کریں۔

ابوجبل کی بند مظی میں کنگر بوں کا گواہی دینا۔

ايكم مفى خاك اور كفار كالبسيا بوجانا\_

آشوب چیم کے باد جود حضرت علی کرم الله و جہد کی کمان میں فوج رواند کہا۔ ایک سالارفوج کا سرشام ٹیلے پر کھڑے ہو کرجنگل میں بیاعلان کرنا کہ ہم غلامان مجمد کر کشف اور پراسراررو حانی قوقوں کا صول کی کی گھا جو کو کا کی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات اس جگہ قیام کریں گے اور پھر سب نے ویکھا جوموذی جانور جھٹریا تھایا اثر دہا۔ شیر تھایا چیتا اپنا انڈا بچیمند میں دہائے اس جگہ کو چھوڑ گیا۔

سربازار پھر پڑرنے مے اور سرمبارک سے بہتا خون تعلین تک پینی رہا تھا گرلب پر صرف ایک ہی گزارش تھی .....'نیہ تیرے بندے ابھی مجھے پہچانتے نہیں۔ میں نے انہیں معاف کیا تو بھی معاف فرماد یجنو میرے رب!''

کہ سکوتو کہوکہ ٹی گئ کنگریاں کہاں زبان رکھتی ہیں جنگلی جانور کب عربی ، عجمی ، فاری زبان سجھتے ہیں؟ درخیبرایک ہاتھ ہے اکھاڑ پھینکنا کیسے ممکن ہوا؟ لیکن کوئی ہے جوا نکار کی جرأت کر سکے؟ انکار کے حق میں کسی کے یاس کوئی دلیل ہے؟

میرے اس مختفر سے مضمون کا لب لباب میہ ہے کہ روحانیت ایک علم ہے جس کے حصول کے لیے ریا گی، شب بیداری کی، اپنامن مارنے کی ضرورت ہے، اس بح بیکراں سے گوہر حاصل کرنے کی صلاحیت ہر کسی میں موجود ہے لیکن اس صلاحیت کے استعمال کے لئے جان لیواجد وجہد کی ضرورت ہے۔ (۱۵)



Children State of the State of

### اعقاداورصعيف الاعتقادي

مختلف ادوار میں بی نوع انسان اینے وجود کومحفوظ رکھنے کے لئے طرح طرح سے کوشاں رہاہے۔جوں جوں اس کا تجربہ بردھتا گیا سوچنے کے انداز میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ یہ تو کوئی بھی نہیں بتاسکتا کہ دنیا میں جب سب سے پہلا انسان وجود میں آیا تو اس وقت سے ونیا کیسی تھی اور حفرت انسان نے اس وسیع وعریض دنیا پر پہلا قدم رکھنے کے بعد سب سے يہلے كس انداز ميں سوچا تھا۔ پھر بھى اتنا تو قياس كيا بى جاسكتا ہے كداسے جيرت ہوئى ہوگى۔ اس کے ساتھ ساتھ دھڑ کا اور خوف بھی محسوں ہوا ہوگا انجانے حالات۔ نامعلوم واقعات۔ شب وروز اور بدلتے موسموں کے اثرات نے اس کی سوچوں کو نہ جانے کیارنگ دیا ہوگا۔ كالى كھٹاؤں كا كھرآنا يجلى كاكر كنا اور موسلا دھار بارش يجھى جاندنى اور بھى پراسرار كالى سیاہ راتیں۔آتش فشاں پہاڑوں کاخوفناک دھاکے کے ساتھ گرم گرم لا وااورآگ کے شعلے اُ گلنا، زمین دوز زلزلے کی خوفناک گڑ گڑاہٹ اور زمین کا پھٹ جانا، دریاؤں کی خوفناک طغیانی ہرے بھرے جنگلوں کا خود بخو دجل اٹھنا۔ رات کو جنگلی جانوروں، کتوں، بھیڑیوں، گیدژوں اورلومژیوں کا آسمان کی طرف منداٹھا کررونا ، آسمان پرشہابوں کا بھی بکھر کراور مجھی اینے پیچیے لمبی لکیرروشیٰ کی چھوڑ کر غائب ہو جانا اور قدرت کے دیگر مظاہرے اور آفات نے انسان کو وہنی طور پر خوف و ہراس اور گہری سوچوں میں بہتلا کر دیا ہوگا۔ اپنی حفاظت کا ذریعہ بھی تو اس کے پاس اس کے سوانہ تھا کہ بھی درختوں پر بندروں کی طرح پڑھ گیا تو مجھی غاروں اور بھٹوں میں پناہ لی اوراپنے آپ کو چھپایا۔اس طرح انسان نے پہلے پہل جانوروں سے سکھا کہ وہ کس طرح جان بچاتے ہیں۔ بیتھا خوف جس نے حفاظت خوداختیاری کی طرف سب سے پہلے توجد دلائی ہوگ۔

ای بنیاد پرانسان کا مشاہرہ اور تجربه آگے بردھا ہوگا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی

۵ کشف اور پرامراروطانی قو تو ساکا تھول کھی کھی گھی گھی اور پرامراروطانی قو تو ساکا تھا

جانوردلدل میں پھنس گیا ہے اور رفتہ رفتہ دلدل میں غرق ہوگیا ہے یا کسی کوسانپ نے ڈس لیا اور وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کرمر گیا۔ ایسے ہی اور بہت سے مشاہر ہے اسے تجربہ کار بناتے چلے گئے۔ پھر خطرناک بیاریاں کوڑھ، چیک طاعون، ہیضہ، فالج، دق وغیرہ جنہیں وہ آتاد کی نہیں سکتا تھا، بیچارہ انسان ان وباؤں سے کیسے اپنی حفاظت کرسکتا تھا اور کس انداز بیس سوچ سکتا تھا۔ اس کے انثرات خوف کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ چونکہ طریقۂ علاج وہ جانتانہ تھا پھر بھی اس نے اس میں عافیت تھی کہوہ ان وباؤں کو اپنے وہم کے مطابق کوئی ان دیکھی طاقت بھر بھی طاقت سے جھے لے اور اس ان ویکھی طاقت کوخوش کرنے کے لئے جان کے بدلے جان ویکے بدلے جان ویکے بدلے جان ویک بدلے جان کے بدلے جان ویک بدلے جان ویک بدلے جان ویک بدلے جان ویک بیل کیا۔ اس کی باری آگی اور بیدندموم طریقہ کارا کیک طرح کے اعتقاد کی می صورت اختیار کرتا چلاگیا۔ اسے کہتے ہیں ضعیف الاعتقادی۔

بات ایک دوسال کی نہیں ہزاروں سال گزرگئے ہیں ان ہے ہودہ اور فدموم طریقون

پر عمل کرتے ہوئے ۔ بعض نے ان پر فدہب کا رنگ چڑھا دیا اور دوسروں نے انہیں رسم و

رواج بنایا کی نے نہ سوچا ہم ایسا کیوں کررہے ہیں؟ کیا ہمارا یہ اقدام درست ہے؟ کہیں

ہم سے کوئی غلطی تو سرز دنہیں ہورہی؟ مگر ابھی انسان کی سوچ میں گہرائی نہیں آئی تھی۔

دراصل انسان فطر تا خودغرض اور لا کچی رہا ہے۔ شروع شروع میں انسانی قربانیاں اس طرح

دراصل انسان فطر تا خودغرض اور لا کچی رہا ہے۔ شروع شروع میں انسانی قربانیاں اس طرح

دی جاتی تھیں کہ اِدھر اُدھر ہے کی بھی ہے ، جوان، بوڑھے، اور کی یاعورت کو کپڑ کر جھینٹ

چڑھا دیا گیا، ہوتے ہوتے یہ عقیدہ یا رواج عام ہوگیا۔ دوسری طرف انسانوں کی بستیاں

اور بازارو جود میں آگئے۔ یہاں سے (Earvival of the Fittest) کے اصول کا دور

شروع ہوا جس کا لفظی مطلب سے ہے کہ صرف طاقتور زندہ رہ سکتا ہے۔ اسے آپ جس کی

لاٹھی اس کی بھینس بھی کہ سے جے ہیں۔ انسان کی معاشرتی زندگی میں جب اس محاورے کا عمل

دخل شروع ہوا تو منڈیوں اور بازاروں میں انسان بھی بھیٹر بکریوں کی طرح فروخت کے

دخل شروع ہوا تو منڈیوں اور بازاروں میں انسان بھی بھیٹر بکریوں کی طرح فروخت کے

لئے لائے جانے گے۔ یہ دور ہزاروں سالوں پر پھیلا ہوا ہے۔ انسانوں کی خریدوفروخت کے

کاروبار بلا روک ٹوک چلتا رہا۔ ایک غلام خریدا اور خریداراس کی جنس و مال کا بلا شرکت غیرے مالک کہلانے لگا۔ اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک کریں ۔ بھوکا مارویں ۔ ون رات کام بیں جوتے رکھیں یااس کوکسی و بوی دیوتا کے قدموں میں ذبح کر ڈالیس ۔ کوئی رو کنے والانہیں تھا۔ چنا نچہ یہ بھی عقیدہ بن گیا کہ طاقتو رکمز ورکوخرید سکتا ہے ۔ غلاموں کے سواکوئی نہ تھا جس نے محسوں کیا ہوکہ رید تو سراسر غیرانسانی سلوک ہے لیکن ظالم کا ہاتھ کوئ پڑسکتا تھا؟ مظلوم اور گرفتار بلاغلام تو جانوروں ہے بھی کم حیثیت رکھتے تھے۔ انہیں احتجاج کاحق حاصل نہیں تھا۔ جب ہم انسان کی جبلت کا مشاہرہ کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ ہم انسان میں انسانی یہ جب ہم انسان کی جبلت کا مشاہرہ کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ ہم انسان عام طور برجس محاشرے اور جس ماحول میں پروان چڑھے گا اس کی جبلت پر اسی محاشرے اور برحس محاشرے اور جس ماحول میں پروان چڑھے گا اس کی جبلت پر اسی محاشرے اور ماحول کارنگ چڑھانا تھی بات ہوگی۔ یہ بھی و کھنے میں آیا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے بھی وہ وہوئی ایس کی جبلت پر اسی محاشرے اور درندوں سے زیادہ خوفاک درندہ نا بت ہوگی۔ یہ بھی و کھنے میں آیا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے بھی وہ درندوں سے زیادہ خوفاک درندہ نا بت ہوگی۔ یہ بھی و کھنے میں آیا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے بھی وہ درندوں سے زیادہ خوفاک کے درندہ نا بت ہوا ہے۔

''کتا کتے کا گوشت نہیں کھا تا ، ایک ضرب المثال ہے۔ انسان نے اس مثال کو بھی شرمندہ کردیا۔ زراورزن پرسی ، حرص اور لا کچ نے انسان کو بد نیتی سکھائی۔ اے جانوروں سے بھی بدتر بنا کرر کھ دیا۔ اعتقادی کی بنیادوں پر فرعونوں کے زمانوں میں کسی بادشاہ یا امیر کے مرجانے کے بعداس کی لاش کے ساتھ زندہ انسانوں کو بحض اس لیے دفن کر دیا جاتا تھا کہ مرد کے کو دوبارہ جی اٹھنے پر اس کی خدمت کی ضرورت ہوگی۔ افریقہ کے جھٹیوں کے بئی قبیلوں کا دستور پھھاس شم کا تھا کہ قبیلے کا کوئی مرد ، بچہ ، بوڑھا، لڑکی یا عورت بھار پڑ جاتی تو قبیلے کے درمیان کلڑی کے بول سے بندھا ہوا نقارہ اس کے گھروالے بجاتے۔ اس کی آواز شنے ہی قبیلے کے درمیان کلڑی کے بول سے بندھا ہوا نقارہ اس کے گھروالے بجاتے۔ اس کی آواز شنے ہی قبیلے کے درمیان کلڑی کے بول سے بندھا ہو جاتے۔ مٹی کے ایک بہت بڑے تا ندھ میں پائی ڈال کر نیچ آگ جلائی جاتی۔ مریض کو بڑے اہتمام سے وہاں لا یا جاتا۔ اس کے گردسب ناچ تے بھروہ اپنے دستور کے مطابق مریض کو لڑا دیتے۔ قبیلے کا سردار کوئی نو کدار چیز مریض کی شدرگ میں چھود یتا۔خون کا فوراہ ابل پڑتا۔ مریض کی ہاتھ پیراس کے اہل خانہ قابو

منے پائ سے مامدھ میں وال دیے جانے ہو رات ہم اسے دہتے ہمام مبیلہ رت جامنا تا۔
رقص تمام رات جاری رہتا۔ یہاں تک کے رات کے پچھلے پہر مردے کا ابلا ہوا گوشت تمام
قبیلے میں تقسیم کر دیا جاتا جے وہ بڑے شوق سے کھا جاتے۔ مردے کا سرخاندان کے نئے
وارث کا حق سمجھا جاتا۔ وہ مرنے والے کا بیٹا ہوتا یا بھائی یا باپ جو مزے سے کھو پڑی کا
گوشت نوچ نوچ کر کھا جاتا اور کھو پڑی اپنے گلے میں لئکا لیتا۔ یہ بھی تو ایک دستور تھا۔
اعتقادیہ تھا کہ ان کے خیال میں مریض قبیلے کے تمام مردوزن کے جسموں میں زندہ ہے اور
موت کی دسترس سے بہت دور۔

آپ نے دیکھا ہوگا ایک کوے کو مار کر کسی جگہ لٹا دیتے ہیں۔ وہاں کوئے ہیں آتے۔ اسی نظریے کے تحت آ دم خور جبٹی قبیلے کے لوگ اِدھراُ دھرے کسی کو پکڑ کر قبل کرڈ التے اور اس کا سر قبیلے کے صدر مقام پرٹانگ دیتے۔ان کا اعتقاد تھا کہ اس طرح ان کا قبیلہ ناگہانی بلاؤں، دیوی دیوتاؤں کے عذاب اور بدروحوں کی دسترس سے محفوظ رہےگا۔

یہ تو چند تھا کُن ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کروں گا۔ الزام کس کو دیا جائے؟ ان بادشا ہوں کو جوا پنے مدفن میں لا تعداد زندہ غلاموں کو بھی دفن کروا دیتے تھے یا ان لوگوں کو جوا پنے سرے مصیبت اتارنے کے لئے کسی مجبور انسان کوفل کر دیتے تھے؟ یا جاہل تقلید پیندوں کو ملزم قرار دون جو دیوی دیوتاؤں کوخوش کرڈالتے کے لئے زندہ نو جوان کنواریوں کو دیوی دیوتاؤں کے قدموں میں ذی کرڈالتے تھے؟ آپ سوچنے میں حق بجانب نہیں کہواقعی وہ معاشرہ جاہل تھا۔ آپ کی نظر میں شاید وہ تمام کے تمام ظالم جاہل اور بیہودہ تھم کے لوگ تھے۔ آپ اپنے معاشرے میں رہ کر شایداییا سوچ بھی نہیں سکتے۔

वर्गाद्यापाठ मु ए म्रास्टिका व्यापिति विविधियार मान्या व نے درست فر مایالیکن آپ کا فیصلہ جلد بازی پر ہےاس لیے مجھے تو منظور نہیں۔دراصل سے صورت حال حالاک راہبوں ، کا ہنوں اور قبیلوں کے سر داروں کی بدنیتی ،حرص اوران جاہل لوگوں کے ذہنوں پرحکومت کرنے کے لئے صرف ایک حیالا کی تھی ،عیاری تھی اورخود پرتی کا مظاہرہ تھا۔انسان بے چارہ توروز ازل ہی سے تو ہم پرست چلا آرہا ہے۔ اپنی اوراپنے اہل وعیال کے بقائے لئے کوشاں رہا ہے۔ یہ فطرت تو جانوروں کی بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت میں سید سر موکر جان تک دینے سے گریز نہیں کرتے ۔فرق صرف اتنا ہے کہ اپنی یا اینے بچوں کی جان بچانے کی خاطر کسی غلام یا مجبور کو ذیج کر دیا گیا۔ پیطریق کارتو عام انسان کومعلوم ہی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کسی شخص نے تو اپنی بزرگ کا اظہار کرنے کے لئے ایے ہموم رائے تکا لے ہوں گے۔ عام انسانوں کا تو صرف اس قدر تصور ہوا کہ ان کے پاس تعلیم نہیں تھی کلچرنہیں تھا۔اگر ایک طرف کا ہن یا چالاک راہب اور جا دوگرسپر مین سمجها جاتا تھا تو دوسری طرف بادشاہت ہرطرح سے سیاہ وسفید کی مالک تصور ہوتی تھی۔ بدشمتی سے ان لوگوں کا پیچق تشکیم شدہ تھا۔ وہ ہرشخص کے سیاہ وسفید کے ساتھ اس کی جان کے بھی ما لک تھے۔آپ تو جمہوریت کے دورکی پیداوار ہیں۔ باوشاہوں کے مزاج کوکہاں سمجھ یا کیں گے۔ بیالگ بات ہے کہ ہماری جمہوریت شہنشا ہیت ہی کی بدلى ہوئى يا بگڑى ہوئى شكل ہے۔

میرایه مضمون خالصتاً روحانیات کے ضمن میں اعتقاداورضعیف الاعتقادی کے عنوان سے زیر مطالعہ ہے اور میں کسی طرح بھی کسی مذہب کی روسے بات نہیں کررہا۔ مذہبی اعتقاد کیا ہیں، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں البتہ روحانیات کے اصولوں کے تحت صرف اعتقاد سلیم شدہ ہے، ضعیف الاعتقادی کی کسی صورت کوئی گنجائش بھی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ میں

کر کشف اور پراسرار رو مانی تو توں کا حصول کی کی کوشش کروں گا۔ بیہ آپ کا کام ہے کہ عقل اعتقاد اور ضعیف الاعتقادی کا فرق بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بیہ آپ کا کام ہے کہ عقل کی کسوٹی پر کھوٹے کھرے کی پیچان کریں۔ آپ ہے بہتر اور کون کر سکے گا۔ آج تو ہر طرف تعلیم کا دور دوار ہے۔

آپ نے بالکل درست کہا کہ جہاں تک اعتقاد کا تعلق ہے روحانیات کے ضمن میں اعتقاد کا دوسرانام یقین کی پڑتگی ہے اورضعیف الاعتقاد کی صرف وہ بنیادی شکل ہے جو صرف نام نہاد ہے درنہ حقیقت ہے اس کا سرے سے کوئی وجود نہیں۔ چیرت اس پر ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم عقل سلیم رکھتے ہیں ، جانتے بھی ہیں ، یبچانے بھی ہیں گویالیوں پر مہر گی ہوئی ہے۔ شاید کوئی انجانا خوف ہے جوانسان پر طاری چلا آرہا ہے۔ میرے کا نوں نے خود بھی شاید کوئی انجانا خوف ہے جوانسان پر طاری چلا آرہا ہے۔ میرے کا نوں نے خود بھی شاید کئی بارسنا ہے۔ '' بچوز رامنہ کھول تو سہی پھر دیکھ تیراحثر کیا ہوتا ہے' ۔۔۔۔۔ جھے آج بھی یاد شاید کئی بارسنا ہے۔ '' بچوز رامنہ کھول تو سہی پھر دیکھ تیراحثر کیا ہوتا ہے' ۔۔۔۔۔ جھے آج بھی یاد سے کہ میر ابدن ایک دم پیٹے سے شرابور ہوگیا تھا اور کیکیا ہمٹ سر سے پیر تک محسوں کی تھی۔ میں نے ڈری ڈری آ تکھوں سے بائیسکل کے پیٹل تیز مار نے شروع کر دیے تھے۔ میں نے ڈری ڈری آ تکھوں سے اپنے چاروں طرف دیکھا تھا مگر وہاں تو ہر طرف صرف قبریں تھیں۔ میں میانی صاحب کے قبرستان کے بچوں رہے ہے گزر رہا تھا۔ میری سائیکل گرا گئی تھی۔ میرے سامنے گورکن کے قبرستان کے بچوں رہے ہے گزر رہا تھا۔ میری سائیکل گرا گئی تھی۔ میرے سامنے گورکن اور بی سے تکل کورکن کی پیٹر تیز قدم ہڑھا تا قبروں کے بچے ہے گزر رہے کی کوشش کر رہا تھا۔

سے درست ہے کہ کچھ دور چل کر میں نے پیچھے مڑکر دیکھا تھا ماحول سنسان تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ گورکن تھایا شام کے جھٹ سے میں کوئی بدروح۔ آپ جیران ہورہے ہیں۔ شاید میرا بھرم بھی ٹوٹ جائے بھے سے پوچھوتو جھے کوئی پروانہیں ہے۔ بھرم ٹوٹنا ہے تو ٹوٹ جانے دولیکن میں خود بھی ضعیف الاعتقادی کے بارے میں وہ بھی اس دور میں ہرگز ایک لفظ زبان سے نہیں نکالوں گا۔ پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ جھے جسے سینکٹروں نہیں ہزاروں ہیں جو بھرم ٹوٹ جانے کے باوجود قابل عزت واحترام ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت بھرم ٹوٹ جانے کے باوجود قابل عزت واحترام ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت بھے ایک ضرب المثل یاد آگئی ہے۔ '' آئیل مجھے مار'' ۔۔۔۔۔اس لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ توالی س

چر کشف اور پراسرار رو مانی قو تو ان کا صول کی پیچان جا کیں گے کہ میں بھی کوئی پہنچا ہواا گر کر میں بھی حال کھیلنے لگوں؟ کم از کم لوگ اثنا تو پیچان جا کیں گے کہ میں بھی کوئی پہنچا ہواا گر

کر میں بھی حال کھیلنے لکوں؟ مماز مم لوگ آتا تو لیجیان جا میں لے کہ میں جی کوئی پہنچا ہوا اگر نہیں ہوں تو پہنچنے والا ضرور ہوں۔ دوسرے میرے مضمون کو بھی کوئی زک نہیں پہنچتی۔ ماشاء

الله مم یا نجول سوارد لی سے آرہے ہیں۔

پیضرب المثل اس طرح ہے کہ جارسوار گھوڑوں پر جارہے تھے۔ایک مجھ جیسا بیجارا گدھے پر سوار رائے میں مل گیا۔اس نے اپنا گدھاہا تک کرسواروں کے نزدیک کرلیا۔ کسی نے پوچھا، بھئی بیروارکہاں ہے آرہے ہیں؟ گدھا سوارایک دم بول پڑا۔ ''بهم پانچوں سوار ولی سے آرہے ہیں'' .... تو صاحبوا جان کی امان یاؤں توعرض کروں آپ ایک بارمیرے مضمون كاعنوان چهر ديكي لين.....''اعتقاد اورضعيف الاعتقادي''اب في زمانه استعليمي دور میں کسی کوضعیف الاعتقاد بتانا بھلا کہاں کی عقل مندی ہے۔ یہ میری سیاست ہے اور آج کل کوئی بات اس کے بغیر بنتی نہیں۔بس اتناعرض کروں گاجن زمانوں اور زمینوں کی بات کی ہے دہاں ان دنوں بھی سورج مشرق سے نکلتا تھا اور مغرب میں غروب ہوا کرتا تھا۔ سوآج بھی مشرق ہی ہے سورج نکاتا ہے اور مغرب ہی میں غروب ہوتا ہے البتہ ہم اورآپ کوایک الميازي وجه حاصل بيعني آج كل تو تعليم كابهت چرجا ب ....الله ر كھے قدم قدم آباد.... كم ازكم بم مناجات توپڑھ سكتے ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرااعتقاد ہے كہاں میں فائدہ ہی فائدہ ہے پہلے اکثر راتوں کواپیا ہوتا تھا کہ وتے میں آئے کھل جایا کرتی تھی۔ میں نے تی ہے وہ دلدوز چیخ جورات کو پراسرار تاریکی میں بلند ہوتی پھر رفتہ رفتہ پچھلی رات کے اند هِرے سکوت میں ڈوب جایا کرتی۔ بخدا میری روح کانپ جایا کرتی تھی۔ پچھو تفے ہے چوکیدار کی آواز کہیں دورے گونجی .....' جاگتے رہنا خبر دار' جیسے مجھ پرغنودگی می طاری ہونے لگتی اور میں اس غنو د گی میں بڑبڑانے لگ بڑتا کہ جاگ تو رہا ہوں۔ جاگ تو رہا ہوں اور پھر مجھے نہیں معلوم ڈنڈ اکھڑ کھڑا تا چوکیدار کس کلی کی طرف کم ہوجا تا۔ (۱۲)

## روحانيات اورعلم اليقين

آج کل مغربی دنیا میں ایک بار پھر تلاطم پیدا ہوا ہے اور ایسے واقعات کے متعلق مجس بڑھنے لگا ہے۔ تجس بڑھنے لگا ہے جنہیں نظرانداز کیا جا تارہا ہے۔ کسی نے انہیں مافوق الفطرت کہا۔ کسی نے پراسرار کہہ کر اسرار سے پردہ اٹھانے کی ضرورت نہ مجھی اور بعض یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ خدا کی باتیں خدا ہی جائے!

ایساایک موضوع .... '' زندگی مابعد موت' ..... ہے۔ روح اور بدن کا رشتہ کیا ہے؟ بدن میں روح کا مقام کیا ہے اور بدن میں روح کاعمل کیا ہے؟ کسی نے ان سوالوں کے جواب نہیں دیئے۔ کسی نے پردہ نہیں اٹھایا۔ کسی نے پچھ کھا بھی تو لفاظی اور منطق میں ایسا الجھا کہ پڑھنے والے پچھ بھی نہ بچھ پائے۔ انسان سوچتا چلا گیا اور سوچ رہا ہے مگر رسی کا سرا ملتانہیں۔ کھر اکھوج نظر نہیں آتا۔ راز راز ہی رہتا ہے۔

مجھی کہتے ہیں کہ مرے ہوئے ایک شخص کوئسی دوسری جگہ زندہ دیکھا گیا ہے اور مرحوم نے کچھ پیشین گوئی کی اور غائب ہو گیا۔ کسی خاندان کا کوئی مراہوا ہزرگ نظر آیا جومصیبت سے نگلنے کاراستہ یا طریقہ بتا کرچلا گیا۔ سنتے ہیں فلاں مکان آسیب زدہ ہے یا فلاں کنواں یا کھنڈرات آسیب زدہ ہیں۔ آخر یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟

آپ نے کئی پراسرار واقعات سے اور پڑھے ہوں گے لیکن ان کے محرکات کو آپ نہ سمجھ سکے۔ آپ نے کبھی پوچھنے اور بجھنے کی ضرورت ہی محسوں نہ کی ہوگی۔ روح اور بدن کی ہم آ ہنگی کے متعلق کہا کہ روح آ یک امر ہے جو ہمارے جسموں میں جاری و ساری ہے۔ دل سے آپ واقف ہیں۔ آکٹر لوگ کہتے ہیں۔ "میراول نہیں جا ہتا'' …… ذراہم آ تکھیں بند کر کے اپنے جسم پر دھیان دیں تو گردن کے بنچ کا تمام جسم بندڈ بے جیسا محسوں ہوگا۔ وہ ہمارا ذہن ہے جو ہر وقت مصروف ہے۔ ذہن گوشت یوست کی کوئی چر نہیں۔ ذہن ایک

کانڈنگ اتھارٹی ہے یعنی ہماری لگام ذہن کے ہاتھ میں ہے۔اس کی رق ہمارے دماغ
میں ہے جوسورج کی طرح کام کرتی ہے۔اس ذہن کو ہم اپنے قابو میں کرلیں اوراس پراپنا
میں ہے جوسورج کی طرح کام کرتی ہے۔اس ذہن کو ہم اپنے قابو میں کرلیں اوراس پراپنا
سلط جمالیں اس کی لگام سے آزاد ہوکراس کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لیس قویہ دوحانیت ہو
گی۔ہم لامسلکی (وائرلیس) پیغامات کی طرح کام لیتے ہوئے ایسے راستے متعین کرتے
اوراییامقناطیس بنالیتے ہیں جو ذہن سے نامعلوم طریقوں سے بھی جاری وساری رہتا ہے۔
روح اور بدن لازم وطزوم ہیں لیکن جیسالبادہ روح کا ہوگا ویباہی جسم کا ہوگا۔انسان
مٹی کا پتلا ہے۔انسان کا ہاتھ ایک گزسے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پاؤں ایک خاص حد تک آگ
جا تا ہے۔اس سے دور پہنچنا ہوتو آگے بڑھ نا پڑتا ہے۔آگر روح سے مقناطیسی طاقت لیت
ہیں تو اس کے لئے فاصلے لامحد و د ہوجاتے ہیں۔کس کے بارے میں سوچنا شروع کریں تو
دماغ میں اس کی تصویر آجاتی ہے۔ یہذ ہن کی طاقت ہے۔

آئھوں ہے ہم سب کھود کھتے ہیں گرروحانی یا ذبخی آئھوں ہے ہم وہاں تک دکھ سے ہیں جہاں تک ہمارے جسم کی آئھوں یہ کھی تھے۔ آپ اپنے خیالات بات کئے بغیر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے خیالات دوسروں پراٹر انداز بھی کر سکتے ہیں، بالکل و یہ ہی جیسے مقناطیس لو ہے کواپی طرف کھنچتا ہے۔ آپ نے اگر سمانپ کو یا بلی کو چو ہے کے پیچھے دوڑ تے و یکھا ہوگا کہ چو ہے کی رفتار کم ہوجاتی ہے۔ وہ دوڑ نے کے قابل نہیں رہتا۔ کوری اور کھی کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ یہ ذبخ تی قوت کا کرشمہ ہے۔ چوہا ایک طرح ہینا ٹائز ہوجا تا ہے۔ اس کے ذبن پرسانپ یا بلی کا ذبن اثر انداز ہوجا تا ہے۔ اس کے ذبن پرسانپ یا بلی کا ذبن اثر انداز ہوجا تا ہے۔ اس کے ذبن کو اپنے ذریے اثر کے سکتے ہیں۔ بشرطیکہ آپ کا اپنا اس کے ذبن کو اپنے دریے اثر کے سکتے ہیں۔ بشرطیکہ آپ کا اپنا دبن آپ کے کنٹرول ہیں ہے۔

علم نفسیات نے ذہن کواہمیت اور اولیت دی ہے اور نفسیاتی علاج کی عمارت ذہن پر کھڑی کی ہے۔ یوگانے نیکی اور بدی کاصحت کی اچھائی اور خرابی کا اور امراض کے علاج کا ذریعہ ذہن بتایا ہے اور کہاہے کہ جو پچھ ہے ذہن ہے اور ذہن کمانڈنگ اٹھارٹی ہے۔ انسان مجبوراور کمزور ہے۔انسان کہیں بھیک ما نگ رہا ہے کہیں سمیری کی حالت میں ایزیاں رگز رگز کرمر رہا ہے۔اپناخون پیچ کراینے بچوں کا پیٹ یال رہا ہے۔ کہیں چوریاں کر ر ہا ہے اور کہیں چوروں کو پکڑ کر مزائیں ولا رہا ہے کہیں جنگ وجدل میں مصروف ہے اور کہیں عیش وعشرت میں،انسان حاکم بھی ہے محکوم بھی،امیر بھی غریب بھی لیکن وہ کسی بھی حال میں خوش اور مطمئن نہیں، نہ تخت پر نہ تختے پر سسبیدانسان کی ایک نفسیاتی کمزوری ہے۔ بیروح کی علالت سے انکار اور حقیقت سے انحراف ہے۔ وہ اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی طاقت سے فائدہ نہیں اٹھار ہا۔ ہاتھوں اور یاؤں سے کام لیتا ہے لیکن اپنی روح کی قوت کواستعال نہیں کرتا۔

اگرانسان کوشش کرتا تو زندگی اورموت کے چکر ہے آزاد ہو چکا ہوتا ۔ مگرانسان نے حقیقت پیندی سے انح اف کیا حص وہوا کونہ چھوڑ ا۔ جرائم کا مرتکب رہا۔ اپنی نوجوان سل کو دیکھئے۔ ذہنی لذت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ جدید موسیقی پر اس کی ٹاٹکیس اور سینے تقر کتے ہیں۔ تن کی عربانی کو بنسل بیند کرتی ہے۔ بدلوگ اخلاقی تباہی کے گڑھے میں گرتے جارہے ہیں اور روحانی طور پر بے انتہا کمزور ہو چکے ہیں۔ حقیقت کی آواز ، زندگی کے مقصد اور مشن اور اس کی اہمیت ، فنا اور بقا کے مسائل ہے مندموڑ گئے ہیں۔ان کی روحانی طاقت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ سمجھتے میں کہ معلوم نہیں کس طرح پیدا ہوئے تھے اور ایک دن موت کی وادی میں گم ہو جا کیں گے حقیقت سے کے جمیں موت کا صرف ذا لکتہ چکھنا ہے، فنانہیں ہوجانا۔

آج كل زندگى مابعدموت كا تصور الجرر بإ بے كيكن البھى واضح شكل ميں اسے كوئى سامنے نہیں لا سکا۔اس کے لئے تھوں اور قابل یقین دلاکل اور مشاہدات کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کھے محرکات ایے ہیں جو ہمارے سامنے اتفاقیہ یا حادثے کے طور برآتے ہیں۔ بیعام انسان کی سمجھ سے بالا ہوتے ہیں۔ انہیں جنات کے سرتھوپ دیا جاتا ہے یا بدروحوں کوان کا ذمہ دار مظہر ایا جاتا ہے۔ بعض واقعات ازخود ہوتے ہیں۔ انہیں ہم ایسا نام المن اور برامراروها في قوتون كالحصول من المنظمة المنظم

دے دیے ہیں جو ہماری سمجھ سے بعید ہوتا ہے۔۔۔۔ آخر ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ کسی کے گھر ہیں پھر برسے ہیں اور کوئی انسان پھر پھینکا نظر نہیں آتا۔ کسی کے گھر ہیں کپڑوں یا کرنبی نوٹوں کوآگ گئی ہے مگر یہ آگ پھیل کر سارے گھر کو نہیں جلاتی ۔ کسی خاندان کے افراد کو عجیب ہم کا دورہ پڑجا تا ہے جے کوئی ڈاکٹر سمجھ نہیں سکتا کسی جھیل یا تالاب کے متعلق کہتے ہیں کہ ہر سال آیک انسانی جان لیتا ہے۔ کوئی مکان آسیب زدہ ہے۔ کھنڈروں میں جانے سے ڈرتے ہیں کہ وہاں بدروحوں کا بسیرا ہے بعض لوگ اپنے گھر کے کونے میں پرسرشام دیا جلاتے ہیں کہ یہاں کوئی ''برزگ' رہتے ہیں یاروح کا بہاں پھیرا ہوتا ہے۔ کچھلوگ ان اسرار پریفین رکھتے ہیں بعض نہیں مانے ۔ لوگوں کی لاعلمی کا نتیجہ سے کہ نوسر بازوں ، جعلی عاملوں اور پیروں نے آمدنی اور عیاشی کا ذریعہ پیدا کر کیا ہے۔ یہ لوگ کاغذ کا ایک پرزہ عنایت کر دیتے ہیں اور سید سے سادے لوگ جو سمجھنے کی کوشش اور جرائے نہیں رکھتے لئے درجے ہیں۔

لوگ جن کے ہاں جا کر سجد ہے کرتے ہیں ان کے پاس روحانیت نہیں ہوتی۔ وہ ان
اسرار کا اور کسی بھی بظاہر ما فوق الفطرت مظہر یا مسئلے کا تجزیہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ان
کے پاس بھی حل اور علاج نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ نذرانے دیتے ہیں اور وہ ادا کاری کر
کے آپ کا دل پر چا دیتے ہیں۔ یہ لوگ ان نوسر بازوں سے باغی ہوجاتے ہیں وہ ان جعل
سازوں کے ساتھ ساتھ روحانیت تک ہے مشکر ہوکر اسے فراڈ کہد دیتے ہیں۔ روحانیت پر
تھی یقین متزلزل ہوجا تا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ روحانیت کی جتو صفر ہے آگے نہ بڑھ
سکی۔ دراصل صفر میں عامل ہیں روحانیت نہیں۔ یمل نہ بھی صفر ہوا ہے نہ ہے۔

کی کا علاج روحانی طریقے ہے کرنا ایسا طریقۂ کار ہے جس کی گئی شاخیس ہیں۔ مسلمان اپنے عقیدے کی روے ہندواپنے مذہب کی روشنی میں،عیسائی، پاری، یہودی، زرتشت وغیرہ اپنے اپنے مذہبی عقیدوں کی روسے روحانی طریقۂ علاج پریقین رکھتے ہیں اورسب کامیابی حاصل کرتے ہیں بشرطیکہ طویقۂ کارشچے اختیار کریں۔ میں صرف ان لوگوں

#### 

کے بارے میں بات کررہا ہوں جو درحقیقت اس علم سے روشناس ہیں۔ آپ حیران ہوں گئے کہ ہر مذہب کے عقیدے اور اصول مختلف ہیں لیکن روحانی علم مشترک ہیں۔ مشترک صرف ایک علم ہے جے علم الیقین کہتے ہیں اور جے مسلمان یقین محکم کہا کرتے ہیں۔

اگرآپ دنیا کی تاریخ پرنظر ڈالیس تو جگہ بہ جگہ ایسے واقعات الیمی یا دگار مثالیس اور ایسے محرکات ملیس گے جوہم سے پہلے گذر جانے والی نسلوں کے اعمال اور عقا کداور علم الیقین کی نشاندہ ہی کرتے ہیں۔ بہت می علامتوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور قرآن پاک نے ہر تفصیل ہم تک پہنچادی ہے۔ یہ ہمارا اپنا وامن ہے کہ اسے پیٹی یا پھیلا کیں اور اس میں پھیڈ الیس یا اس میں آئی ہوئی چیز کو پھینک دیں۔

علم روحانیت براہی طویل موضوع ہے۔ اسے آپ ایک مضمون میں نہیں سمیٹ سکتے۔ اگر آپ کواس سے دلچین ہے تو اسے متعدد ابواب پر تقسیم کر کے وقاً فو قاً پیش کرتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ قار ئین اس تحریر سے نیک وبدا عمال کا، روحانیت کا، شراور خیر کا، تو ہم پرسی اور راسی کا فرق معلوم کرسکیں گے اور ایک بہت بڑی قوت اور اس کے ممل اور کار دگی سے فائدہ حاصل کرسکیں گے۔ بیقوت نا قابل تسخیر ہے۔ روحانیت کسی کی اجارہ داری نہیں۔ روحانیت کا مفہوم پا گیزگی، اعتقاد، ایمان، یقین، عمل، محنت اور جبتو ہے جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، جس میں کا نماتی سے ان ہواور جس میں عمل خیر ہو۔ بیقوت کیھی میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، جس میں کا نماتی سے ان ہواور جس میں عمل خیر ہو۔ بیقوت کیھی محت قربان کرنے سے اور اپنے ذہین پر کنٹرول کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک شخص جس کے خیالات فاسد ہوں یا وہ نگ نظر، خود غرض اور خود ستائی کا عادی ہووہ روحانیت سے کھی حاصل نہیں کرسکا۔

روح اوربدن کا رشتہ وقتی ہے اور روح بھی نہ فنا ہونے والی ہے۔ یہ مٹی اور نور کا امتزاج ہے۔ ان کی خاصیت اور بیت آیک دوسرے سے مختلف ہے۔ روح اور بدن کا ساتھ ایک محددود وقت بحک ہے۔ میں نے کہا ہے کہ جیسی روح ہوگی ویسا بدن ہوگا۔ اس ساتھ ایک محددود وقت بحک ہے۔ میں نے کہا ہے کہ جیسی روح ہوگی ویسا بدن ہوگا۔ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جولنگڑ اہے اس کی روح بھی لنگڑی ہوگی۔ ایسانہیں روح نہ پی

🗴 کشف اور پرامرار و حالی تو تو ں کا صول 🗴 🔰 🌊 🖈 🖎

ہےنہ بچہ، نہ بوڑھی ہےنہ بوڑھا۔اس پرزمانے کے تغیرات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

اب ہم اس طرح تجزیہ کرتے ہیں۔ایک ذات اللہ کی ہے۔اسے ہم مختلف ناموں سے پہارتے ہیں۔ دوسرے شیطان ہے جو بدی کا شیع ہے اوراس کی ایک فوج ہے۔ پھروہ مخلوق ہے جہ ہم فرشتے اور حوریں کہتے ہیں۔ دیگر آسانی مخلوق کا بھی پیتہ ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام پڑیل پیرارہتی ہے۔ہمارے نہ بھی عقیدے کی روسے ایک نہیں کئی دنیا ئیں بیں اوران میں بینے والی مخلوق کا کسی کو علم نہیں۔ خدانے جن وانس پیرا کئے اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ انسان کو وہ نام سکھائے جو کسی اور پر ظاہر نہیں کئے گئے تھے اور ایسان ہر مخلوق پر فوقیت حاصل کر گیا۔اسے پیا کاراز اپنے وجود کی بنا پر عطا ہوا، حالا تکہ انسان مٹی سے پیرا کیا گیا، مٹی میں بسایا گیا، اس کارز ق مٹی میں رکھا گیا اور اسے مٹی میں وفن کیا گیا لیکن انسان کے اندروہ اسرار اور تو تیں پوشیدہ اور علوم کا وہ خزانہ ہے کہ اوج ٹریا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پھر بھی انسان کتنا میں ہم بھر اور ہے کہ وہ ہتی جے کہ وہ ہتی جے خدائے ذوالجلال نے دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے وہ اس قدر کمز ور ہے؟ انسان اپنی قوت اورا پنی اہمیت کو کیوں نہیں پہیان سکا؟

خداوند تعالی نے انسان کوایک ہتھیار سے سکے کیا ہے جو بہت خطرناک ہے اگرانسان
اس کا استعال سکھ لے تو اس کے ہاتھ پاؤں سے کہیں زیادہ کارآ مدے۔ یہ آپ کے ہاتھ
پاؤں اور جم نہیں، یہ آپ کا ذہن ہے۔ یہ آپ کی قوت بھی ہے اور آپ کی تجروی اسے آپ
کی کمزوری بھی بنا دیا کرتی ہے۔ ذہن آپ کووہ جگہیں بھی دکھا دیتا ہے جو آپ نے بھی
دیکھی نہیں۔ ذہن فاصلے کا، بلندی اور گہرائی کا پابند نہیں۔ اس کے لئے فاصلے کوئی معنی نہیں
رکھتے۔ اگر آپ کے ذہن میں آنے والے خیالات رائخ ہوں تو آپ کی مشکلیں آسان ہو
جاتی ہیں۔ اور یہ ہے علم الیقین۔ (۱۷)



### روحانیت کے شعبے

دنیا میں وہ کون سا شعبہ ہے جوروحانیت کے بغیر مکمل ہے؟ فلفہ، سائنس، علم عدد، طب، مطالعہ قدرت ٹیکنالوجی، ریسرچ، کوئی بھی تو روحانیت کے بغیر مکمل نہیں۔ کئی ایک بیاریاں آج بھی موجود ہیں جن کا علاج میڈیکل سائنس کو معلوم نہیں، روحانیت ان سب کا علاج ہیڈیکل سائنس کو معلوم نہیں، روحانیت ان سب کا علاج ہے۔ سکون بخش ادویات آپ کو عارضی سکون دے عتی ہیں۔ ستقل سکون صرف روحانیت آپ کو دے عتی ہے، ہارٹ ائیک اور ہائی بلڈ پریشر سے آپ روحانیت کے ذریعے شفا پاسکتے ہیں۔ نیندکی گولیوں کی تعداد بوھتی جاتی ہے پھر بھی نیندنہیں آتی۔ یہ روحانیت ہے جو آپ کو بغیر گولیوں کے سلامتی ہے۔

روس اور امریکہ جیے ملکوں ہے ہیتالوں میں ہیناٹزم سے انسانی جسم کے نازک ترین صوں مثلاً دل، گردے اور پیٹ کی رسولیوں وغیرہ کے کامیاب آپریشن ہو چکے ہیں اور وہ مریض تندرست وقو انا ہیں۔ بیچ کی پیدائش ماں کے لئے زندگی اور موت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ آج کل ڈاکٹر ہونے والی ماں کو ایمی گولیاں کھلا دیتے ہیں جن سے اس میں درد کا احساس باقی نہیں رہتا۔ نیچ کے دھڑکون کرنے کے لئے کو لیج پر انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ ترقی یافت ملی کی بیدائش عمل میں لائی گئی ہے۔ میں ایک میں ذیج کو بینا ٹائر کر کے بغیر تکلیف کے بیچ کی پیدائش عمل میں لائی گئی ہے۔

روحانیت ایک ایساعلم ہے جس میں دسترس حاصل کرنے کے لئے تجر بے اور وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں طرح طرح سے لوگ روحانیت کا بلند بانگ دعویٰ کرتے ہیں مگرروحانیت کی الف ببھی نہیں جانے۔ اس طرح اس مقدس علم سے لوگوں کا اعتقادا شھا جارہا ہے۔ میں آگے چل کراس سلسلے میں پچھوا قعات بھی شاؤں گا جو جران کن ہونے کے ساتھ ساتھ سوفیصد صدافت پر بنی ہوں گے اور بمعہ ثبوت بیان کروں گا۔ جوا محال ہم یہاں کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے لائے جا کیں گے اور ہم سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ بھی

المركار الدومان قوتوں كا صول مركان و توں كا صول مركان كي سائے الا يا جائے گا؟ آج سو

سوچا آپ نے جو پھیم یہاں کرتے ہیں وہ وہاں بسے سامے لایا جائے ہا؟ ای سے سولی سائنس سال پہلے کا انسان اگریہ سوال کرتا تو وہ میرے نزدیک حق بجانب تھالیکن آج تو سائنس نے بھی یہ عقدہ حل کر دیا ہے۔ آواز ،حرکات، شب وروز ،سب کچھر یکارڈ کیا جا چکا ہے۔ قدرت کے وسلے بے انداز ہیں۔وہ جو چا ہے کر سمتی ہے۔ اس نے ہرانسان کوالیا بنا دیا ہے کہ چا ہے آوا ہے پیروں سے چل کر کہیں چلا جائے یا خیالوں کے دوش پر تیز رفتاری کی تمام صدوں کو تو ڑتا ہوا ٹیلی بیتھی کے ٹمل کے ذریعے آٹا فاٹا پہنے جائے۔ اس کے مختلف نام ہیں۔ عالم روکیا، گیان ،وگیان ،مراقبہ ،کیسوئی وغیرہ ساس ٹمل کی اصل مقناطیسی لہریں ہیں جو ہرصحت مند بدن سے اٹھٹی رہتی ہیں۔ حسب ضرورت ان لہروں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔

کشش ثقل جس پرتمام کائنات کے کاروبار، چاند، سورج، ستارے، زبین ان بیس موجودہ گیسیس، آن کی رفتار اور بیئت وغیرہ مقررہے۔ بیر مقناطیسی سٹم جوتمام دنیا بیس جاری وساری ہے ہمارے اور آپ کے جسموں بیس بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ فرق صرف بیہ ہے کہ جسموں بیس بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ فرق صرف بیہ ہے کہ جسموں کو بڑھالیا وہ اس کے ذریعہ کام کر گیا۔ یعنی بادبان لگا کر کشتی کو کنارے پر لے گیا جس کی کشتی بیس بادبان ہی نہ ہوں وہ بھی بھی منزل مقصود تک نہ بہتی ہا کی گا۔ اگر بھی ہوا چلی بھی تو ادھر ادھر آ دارہ ہی اس کی کشتی تھیٹر ہے کھائے گی۔ وہ اپنی مرضی ہے کشتی کو منزل پرنہیں پہنچا سکتا۔ روحانیت تو آنے والے واقعات و حادثات اور مستقبل کو یوں اجا گر کر دیتی ہے جسے ہم روز روثن میں کھلی آئکھوں ہے اپنے سامنے ان حالات کو دیکھ رہے ہوں جس طرح بعض آ لات موتی پیشکو ئیاں کرتے ہیں اور سمندری طوفانوں کی آ مدہ ہوا کے دباؤ ، سورج گر ہیں، چانگر ہیں، ستاروں کے غروب وطلوع ، چاند اور سورج کے طلوع وغروب اور حماب بالکل سیح لگا لیتے ہیں اس طرح روحانیت بھی مسقبل اور سورج کے طلوع وغروب اور حماب بالکل سیح لگا لیتے ہیں اسی طرح روحانیت بھی مسقبل کے پردے چاک کرسکتی ہے۔

انسان کی بنائی ہوئی مشینری اور کمپیوٹر سٹم ایسے ایسے بعیداز قیاس کارنامے کر لیتے ہیں تو سوچے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی انسانی مشینری کیا کیا پھی پہلیں کرسکتی۔انسان کے اندر بہت ہے راز پنہاں ہیں۔اگر کوئی دیکھ یائے تو بے سلزمتہ پکاراٹھے بیشک میراخداوہ خداہے المرکز کند اور پرامرارد و مانی تو تون کا صول کی کارلوگر مان لوحقیقت کونہ جس کا نہ کوئی خانی ہے نہ شریک وہ ایک ذات ہے چاہے جیسے پکارلوگر مان لوحقیقت کونہ جھٹلا وُ۔ زمانے بہت ہے آئے اور گزر گئے۔ نوح نے خبر دی ایک طوفان کی۔ کسی نے نوح کہا کسی نے ممنوع۔ ہندووں کی چار کتابوں میں ایک رگ وید ہے جو آج ہے تقریباً پانچ ہزار سال پہلے موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ اس کتاب میں مجمسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیت کی پیش گوئی موجود ہے۔ اس میں ضاف صاف کلھا ہے۔ ۔ ن'بارہ بیسا کھ پیر کے دن بعث کی پیش گوئی موجود ہے۔ اس میں ضاف صاف کلھا ہے۔ ۔ ن'بارہ بیسا کھ پیر کے دن دو گھڑی دن چڑھے تمام دنیا کا ہمر دار ( جگت گرو ) پیدا ہوں گے۔ ان کے والد کانا م عبداللہ ہوگا۔ والد کا انتقال پہلے ہو چکا ہوگا۔ ( جگت گرو ) شالل دسیپ (سنسکرت میں مکہ مکر مہ کو شال دسیپ کہتے ہیں ) کی رانی (خدیج الکہا ی) ہے تھیں برس کی عمر میں شادی کریں گے شالل دسیپ کہتے ہیں ) کی رانی (خدیج الکہا ی) ہے تھیں برس کی عمر میں شادی کریں گے داراس شادی میں بھیا اور تین عزیز شریک ہوں گے۔''

میں صرف روحانیت اور علم یقین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔اس را ہب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو گئی سالوں تک ایک راہ گزر پر ابراہیم ادھم کے انتظار میں بیٹے ارہا اور ایک عمر اس کی انتظار میں گزرگی۔ پھر جب بعد ایک مدت کے ادھر سے ابراہیم ادھم کا گزر ہوا تو اس نے اٹھ کر انہیں سلام کیا اور ان کے ہمراہ جانا چاہا تب ابراہیم ادھم نے اس سے پوچھا تو نے جھے کو کیے جانا؟ تو وہ گویا ہوا۔۔۔۔''

آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور دیکھا ہوگا۔ بظاہر ایک شخص بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ اپنے مرنے کی پیش گوئی کر دیتا ہے اور پھرٹھیک اس کے مطابق مرجا تا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ۱۹۳۲ء میں بٹالہ میں پیش آیا۔ ان کا نام بھوشاہ مشہورتھا۔ محلہ مفتیاں میں رہتے تھے۔ ایک سے فجر کی نماز کے بعد غسال کے گھر پہنچ جوان کا واقف تھا۔ اسے کہا کہ میر ب حجرے میں ایک میت ہے۔ تو جا اس کے فسل کا سامان کر۔ میں قبرستان جا تا ہوں۔ پھر گورکن کوساتھ لے کر قبر کے لئے جگر تجویز فر مائی اور خود پاس بیٹھ کر قبر کھدائی جب قبر تیار موئی تو گورکن کوساتھ لے۔ تو باہر نکل، میں ذراد کھی لوں۔ قبر میں لیٹ کر دیکھا تو پیروں موئی تو گورکن سے کہنے گئے۔ تو باہر نکل، میں ذراد کھی لوں۔ قبر میں لیٹ کر دیکھا تو پیروں کے طرف سے اور چھیلنے کی کہا۔ وہ گورکن رنجی لے کر قبر ٹھیک کرنے لگا۔ اس نے وہاں ہی

در کشف اور براسرار روحانی قوتوں کا صول کی ایک اور براسرار روحانی قوتوں کا صول کی ایک اور میں سیدھا کھڑا ہوگیا۔ دیکھا ہے آواز دی دیکھوتو شاہ جی! گھیک ہے؟ لیکن جواب نہ پاکر قبر میں سیدھا کھڑا ہوگیا۔ دیکھا تو شاہ صاحب موجود نہ تھے۔

سامنے سے ایک جنازہ لایا جارہا تھا وہ قبر سے باہرنگل آیا۔ جنازہ قبرتک بھنچ چکا تھا۔ گورکن نے دریافت کیا، کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا، آج صبح کبھو شاہ فوت ہو گئے ہیں ان کا جنازہ ہے۔ گورکن چکرا گیا۔ بے اختیار بولا ....'' کیا کہتے ہو؟ کبھو شاہ تو ابھی یہیں تھے۔میرے پاس ہیٹھے قبر کھدوارہے تھے۔''

لوگوں نے کہا کیا بکتا ہے! وہ تو صبح فوت ہو گئے ہیں۔ہم ان کو خسل دے کر کفنا کر لائے ہیں۔ہم ان کو خسل دے کر کفنا کر لائے ہیں۔تب او د کچھ لے۔وہ جیران پریشان میت کی طرف بڑھا چبرے سے گفن سرکا یا تو اس پرسکتہ طاری ہو گیا۔لوگوں نے میت قبر میں اتار دی۔ بعداز آں یہ بھی تصدیق ہوئی کہ غسال کو بھی کچھو شاہ خود کہنے گئے تھے اورا سے یہ بھی کہا تھا کے تو چل میں قبر کھدوانے جارہا ہوں جب غسال گھر پہنچا تو وہاں میت بھی لیھو شاہ کی ہی تھی مگر لوگوں کے لئے یہ جیران کن واقعہ تھا اور لوگوں کی ہمچھ میں نہیں آرہا تھا یہ سب کیا تھا کہے ہوا۔

میں آپ کوافسانہ بیں سار ہا۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے۔ لیھو شاہ کو بڑا لے میں سب ہی جانتے تھے۔ ایک سوسال سے زائدان کی عمر تھی ۔ گھر کے سامنے سجد میں اہتمام جمعہ خود کیا کرتے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی اوروہ ڈولی لے کر گھر والیس آئے تو دہمن کو گھر بھیجا اور خود کہنے گئے ذرام بحد میں نفل شکرانے کے ادا کرلوں ۔ مجد گھر کے سامنے تھی ۔ نہ سجد سے نکلے نہ گھر والیس ہوئے ۔ صرف ایک بار جب تقریباً ۹۰ سال کی عمر میں ان کی بیوی نے وفات پائی ، تب وہ مجد سے قبرستان تک جنازے کے ہمراہ گئے تھے۔ اس سے پہلے یا بعد میں کی نے ان کو مجد سے قبرستان تک جنازے کے ہمراہ گئے تھے۔ اس سے پہلے یا بعد میں کی نے ان کو مجد سے باہم نہیں دیکھا۔ گھر سے کوئی بچہ سجد میں ان سے گھر کے سود سے میں کی نے ان کو مجد سے باہم نہیں دیکھا۔ گھر سے کوئی بچہ سجد میں ان سے گھر کے سود سے ان کا اپنا کوئی بچہ نہ تھا بس میاں بیوی ، می جیب میں ہاتھ ڈال کر دوآنے اسے دے دونوں عبادت گز اراور صابروشا کر روجیں تھیں۔

اختیارتو آپ کوجی دیا گیا تھا مگر بشریت کی حدتک، کین آپ ای بدن پر قادر نہیں رہے۔ آپ ایپ بدن پر قادر نہیں رہے۔ آپ ایپ بدن پر کنٹرول نہیں رکھ سکے۔ جب آپ کابدن موٹا ہونا شروع ہوتا ہے تو پہلے ہے تھا ہے گھاوگ کی ہے آپ میں سے ڈائننگ کرتے ہیں۔ گرمی اور سردی سے آپ ایپ کو بچاتے ہیں پچھاوگ ایسے بھی ہیں جو جراثیم سے ایپ بدن کو محفوظ رکھنے کے لئے ادویات استعمال کرتے ہیں۔ بہر حال جس در داور بخار کی صورت میں احتیاط پر ہیز اور ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ بہر حال جس جس سے جیسا پچھ بن پڑتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ ٹمپر پچراگر زیادہ ہوتو ایسی دوا کی ضرورت ہے جو حرارت کو کم کر دے۔ اس طرح اپنے بدن کی حرارت کو ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کا اپنے بدن پر پورا اختیار نہیں ہے اس لئے حرارت کو کم کرنے کے لئے دوا کا مہارا لیا۔ درد کوختم کرنے کے لئے بھی ایسا بی کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارا اپنا

ا۱۹۱ کا کون اور پرامرار و حانی تو تو س کا حصول که کار ایک کار اور و حانی تو تو س کا حصول که

ہمارے اپنے وجود پرکلی اختیار نہیں بیاختیار روحانیت ہے مکن ہے۔ آپ نے بھولے سے
کوئی الیمی چیز کھالی جوز ہریلی ہے تو روحانیت سے اس زہر کے اثر کو زائل کیا جاسکتا ہے۔
مثالیں تو اس کی بہت ہیں مگر بہت روش مثال اس طرح ہے کہ مسلمانوں کے ایک سپسالار نے عیسائیوں کے کمی شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ شہر کے لوگ قلعہ بند ہوگئے تھے۔

کے بعد ایک بوڑھا پادری ہاتھ میں سفید جھنڈی تھا ہے اسلامی لشکر کی طرف قلعے ہے آیا اور اس سپر سالار کے سامنے پیش ہوکر کہا کہ اسلامی فوج چلی جائے اور اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو اس نے اپنی مٹی کھول کرایک جھوٹی شیشی دکھا کر کہا کہ اس میں زہر ہے اور میں اس کو بچا تک لوں گا۔ یہ مجھے فوراً ختم کردے گا اور یہ گناہ آپ پر ہوگا۔
میں زہر ہے اور میں اس کو بچا تک لوں گا۔ یہ مجھے فوراً ختم کردے گا اور یہ گناہ آپ پر ہوگا۔
اسلامی فوج کے سپر سالار نے اس سے وہ شیشی لے کر اس میں سے اپنی ہی شیام زہر ڈالا۔ ہم اللہ الرحمٰن الرحیم کہا اور وہ تمام زہر بچا تک لیا۔ یہ ماجرہ وہ عیسائی پا دری بچش کی گئی ہوں سے دیجی الرحمٰن الرحیم کہا اور وہ تمران تھا کہ اسلامی سپر سالار بدستور زندہ سلامت رہا۔
اس واقعہ سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ فوراً کلہ حق کا ورد کر کے مسلمان ہوگیا۔ قلع میں جا کر اس نے یہ بچیب واقعہ بیان کیا تو اہل قلعہ نے اسلام تبول کر لیا اور یوں روحانیت کے اس کر شمے نے یہ بچیب واقعہ بیان کیا تو اہل قلعہ نے اسلام تبول کر لیا اور یوں روحانیت کے اس کر شمے نے بغیر جنگ وجدل کے فتح سے نواز ااور اس اسلامی سپر سالار کو بھی زندہ سلامت رکھا۔ اس میں روحانیت کے سوااور کوئی عوامل شامل شہیں تھے۔

جسم تو آپ کا ہے۔ اگر آپ کا پورا پورا اختیار ہوتا تو آپ اپ ذبن میں اجرنے والے خیالات پر کمند ڈال سکتے۔ اپنی زبان پر کنٹرول رکھ سکتے۔ اپنی آ کھ کواپ نظر ہے پر رکھ سکتے۔ اپنی آ کلو کواپ نظر ہے بر کھ سکتے۔ اپنی کا نوں کو بغیر کوئی چیز ان میں ٹھونے بند کر سکتے جب چاہتے سنتے جب چاہتے بند کر لیتے۔ اپنے جسم میں ہونے والی ٹوٹ بھوٹ کواپ اختیار میں رکھ سکتے اور اتنا تو آپ ضرور ہی کرتے کہ اپنے جوان جسم پر کسی طور بھی بڑھا ہے کا تسلط نہ جمنے دیتے۔ اپنا رنگ روپ نہ بگڑنے دیتے اور ہے تارائی چیزیں ہیں جوآپ کنٹرول کئے رہتے جسے سیاہ بالوں کو سفید نہ ہونے دیتے گرتے بالوں کو روک سکتے۔ اپنے دانت نہ گرنے دیتے۔

سامنے ہوتے۔ زمان ومکان کی قیدے بے نیاز پھراس ہوہ زمین پر سجدہ نہ کرتے۔ کون سی ہوہ زمین؟ بیآ پ کاتن جس کا کوئی خمخوارنہیں جس کوکسی سے پیارنہیں۔ یہاں تک کہ

خود آپ کے بدن کو آپ سے پیا نہیں۔ اگر ہوتا توبی آپ کو کیوں ذکیل ورسوا کرتا؟ کیوں آپ سے اپن خواہشات وابستہ کرتا؟ اینے لیے کیوں آپ کو جگہ جگہ چور بنا تا؟ روحانیت

آپ سے اپی تواہمات وابستہ رہا، آپ سے یول آپ وجد بعد پرورا باب روحا ہیں۔ کی راہ میں جگہ جگہ کیوں آ رام اور ستی دکھا تا؟ موت کی آندھی آئے اور سب بکھیر کرخدا

معلوم کہاں کہاں اڑاتی پھرے۔

تیرابدن نفس کے تابع ہوا۔ دشت جنوں میں کبھی خرابوں میں اجسام ڈولتے رہے۔ محرومیوں کے ویرانوں میں فھوکریں کھاتے اور کھلواتے شتر بے مہاری طرح کون جانے کتنے دن بیت گئے اور کتنے باتی ہیں۔ بید نیا کاروپ اس کا بہروپ ہے۔ نظر پچھآتی ہے اور ہے کچھاور۔۔۔۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔'' کہہ دیجئے ان کا فروں سے نہیں پوجتا میں جس کو پوجو تم اور نہیں پوجے تم جس کو پوجوں میں۔''

اب کافرکون ہے؟ میں کون ہوں؟ پوجا کیا ہے؟ ان کی پوجا اور میری پوجا میں کیافرق
ہے؟ ایک پوجا اقرار ہے تو دوسری پوجا انکار ہے۔ ایک پوجا جاوداں ہے۔ دوسری فریب
ہے۔ روح کیا پوجتی ہے اور بدن کی پوجا کون جانے ؟ جو پا گیا بڑی جیت ہے اس کے
لئے۔ اے بو جھے لدھے تھے ہارے انسان! آمیں جھے کو آرام دوں۔ تیری نا تواں روح

ھر کشف اور پراسر اررو حائی قرقوں کا صول کی گھی ہے گاہ ہے ۔ جو بوجھ تلے ہانپ اور کا نپ رہی ہے اس کے بوجھ دور کر دوں۔ میرے پاس آ ۔۔۔۔۔ مجھے عشق کا وہ سبق پڑھا دوں کہ

بخطركود براآتشنمرود ميسعشق!

کس لئے تیری روح اور تیرے بدن کا ساتھ ہوا تھا؟ اس لئے کے اس بدن کے سہارے اپنی روح کو پروان پڑھائے ۔ عقیق کی جلادے ۔ سپائی ہے آراستہ کرے اوراس کی پہچان کی شناخت کرے ۔ گئے دن گنتی کے کھوالا یا تھاجو یوں بےسدھ پڑا اپنے نفس کی راکھی چھوڑ اس کی رکھ پراپنا آپ گنوایا؟ دل تیرادھڑ کتار ہااوردھڑ کن اس کی تیری رگ رگ میں گئوں نہ میں گزرنے والے کا احساس جگاتی رہی ، لیکن تو پھر بھی سویا ہی رہا۔ اس دھڑ کن میں کیوں نہ اس کوڈھونڈ اجودلوں کو دھڑ کا تا ہے ۔ تیرے سوتے میں جاگتے ہیں جو تر الہوگرم رکھتا ہے، تیری سانسوں کے شاسل کو سنجالے رکھتا ہے جس کے پاس ان سانسوں کا شار ہے ۔ یہ ہی تیری سانسوں کا شار ہے ۔ یہ ہوئے ہے؟ ایک ڈگر پر دہ کو رہی ہے اور تیرا ٹم پر پچر کی ہوئے ہوئے جا کال رکھے ہوئے ہے؟

توایک کمپیوٹر کی بات کرتا ہے۔ تیرے ذہن میں لا تعداد مرخ وسفیداور کالے نقطے اور خلیے ایک انداز ہے ہے حساس موجود ہیں۔ ایک ایک نقطے میں لا تعداد کمپیوٹر سائے اپنی اپنی کارکردگی میں لا جواب تیری ہلکی ہی کوشش کے منتظر ہیں۔ ان دفتر وں کی کارکردگی بھی تو نظر میں لاتا ہوتو یہ اپنی خورد مینوں ہے تجھ پر ہر نقطہ واضح کر دیتے۔ روحانیت کے آسانوں کی سیر حاصل کراتے علم الیقین کے بھر پور نظار ہے پیش کرتے تیری منزل کی طرف ایسی صحیح راہ نمائی کرتے کہ فاصلے بے حقیقت تظہرتے۔ ہر چہرے کا نقاب چاک چاک ہوتا۔ حدود شتم ہوتیں۔ تمام اکائیاں صفر میں تحلیل ہوجائیں۔ پھر صرف ایک اکائی اپنے اصلی جلال میں باقی جاری اور ساری رہتی اور یہ تیراصفر جب اس اکائی کے ساتھ اپنے در جے میں تھہرتا تو صفر سے دیں پھر سو پھر ہزار اور یوں بڑھتے بڑھتے سکوں سے آگے بہت آگے نور میں تبدیل ہوجا تا پھرتو بھی محدود سے لامحدودہ وتا۔ یہاں بھی وہاں بھی ہر جگدتو موجودہ وتا۔

مرکندادر پراسرادرد مانی قرق کا صول کی دہ بارش لائے کہا م وفراست کے ایسے ایسے یہ بیاب بچھ پر کھول دیے جا کیں کہ بیان اور فضائل جن کے اصاطر تحریم میں لانے کی کوئی بھی باب بچھ پر کھول دیے جا کیں کہ بیان اور فضائل جن کے اصاطر تحریم میں لانے کی کوئی بھی طاقت نہیں یا تا ۔ پھر تیرا یہ ٹی کا بدن آگ، پانی ہوا اور ٹی کا یہ نے ہر ہاں ذات باری میں فنا ہو کراس کے ساتھ باقی رہ جاتا ۔ اصل بدن تو روح کا بدن ہے اور وہ نور سے ہے۔ نہ وہ کا ٹا میں آگ ہے نہ ٹی ، نہ یہ ہوا کا خمیر ہے نہ پانی کا جاسکتا ہے نہ خلیل کیا جاسکتا ہے۔ نہ اس میں آگ ہے نہ ٹی ، نہ یہ ہوا کا خمیر ہے نہ پانی کا میلان ۔ ایک نور کا مرقع ہے ۔ ۔۔۔ اس کی اور امر کا خالق میلان ۔ ایک نور کا مرقع ہے۔۔۔ اس کی اور امر کا خالق میں جہانوں کا پیدا کرنے والا یک ودانا ہے۔ (۱۸)



## عقل دانش اورروحانيت

علم کی جبتو ہے اور علم کا حاصل علم الیقین ہے جو باعث اطمینان قلب و ذہن ہے اور

یہی معرفت ہے۔ معرفت کا صطلب کسی حقیقت کا لیقین کی حد تک روشناس ہو جانا ہے۔
کامل لیقین کے ساتھ ہر پہلو ہے اور یہ ایک بہت بڑا راز ہے جو صرف تین سطور میں میں
نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ میدان شوق میں جبتو کے قدم
بڑھا کیں۔ ہمت اور ثابت قدمی کے ساتھ صبر اور محنت کا دامن پکڑیں تو یقیناً معارفت کے
لالہ زار میں پہنچ پا کیں گے جو موجودہ ماحول کے لئے آب و گیاہ صحرات ہر کیا ظہ یہ سکون
ہے۔ عافیت اور سکون کا ماحول اس طرح واضح ہوگا کہ آپ کا قلب مطمئن ہوکر اور فنا و بقا کی
اصل حقیقت کو پالے گا اور محوظار کی جمال حقیق میں غرق ہوکر باقی کے ساتھ باقی اور اپنے
وجودے آزاد ہوجائے گا۔

یہ وہ وہ اضح اور مدل الفاظ میں جوابے اندر ہے بہاخزانے پوشیدہ کے عقل ورائش کے پایاں درجات سے لبریز آپ کو رخوت فکر دیتے ہیں اور اتنی وسعت کہ عقل و فراست کے گھوڑ ہے جہاں تک بھی ووڑا کیں آپ اس کی حدکونہ بینج پائیں گے۔ معارفت کے راز پالینے پرآپ سراغ زیست پالیں گے۔ ابھی تو آپ وہ کیڑا ہیں جو تئی کے انڈے میں سے نکلا اور از نہیں سکتا۔ بے بال و پر، رینگنے والا کمز ورونا تو ال کیڑا جو پے اور ڈھل پر زندہ رہتا ہے۔ پھرایک دن وہ سکڑ گیا اور ایک خول میں بندہوگیا ۔۔۔ مراقبہ بجابدہ کے خول میں سندہوگیا۔۔۔۔ مراقبہ بجابدہ کے خول میں اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ خول پھاڑ کر نکلا ہی نہیں بلکہ اڑ گیا اور اڑتا پھرا۔ اب وہ پے اور فیصل نہیں کا ذک پھھڑ یوں پر۔ اس طرح تفیر بھی بدلی ، تا تھر بھی ، برصورتی سے خوبصورتی ملی ، ناکھل سے کھل ہوا۔

انسان بھٹکا اور گراہ اس لئے ہوا کہ اس کے ساسنے مفروضے ہی مفروضے بیان انسان بھٹکا اور گراہ اس لئے ہوا کہ اس کے ساسنے مفروضے ہی مفروضے بیان

ہوتے چلے آئے اور جرت اور جس کے گرواب اسے بہائے لیے چلے گئے اور وہ گراہی اور تابی کی طرف بہتا چلا گیا۔ بہت می بسرو پابا تیں بعض لوگوں سے منسوب ہوئیں اور جب ان باتوں نے ایک زبان سے دوسرے کان کی طرف سفر کیا تو کچھ مسالہ اور لگا دیا گیا اور بجیب وغریب دکایت بڑھتی ہی چلی گئے۔ کسی نے اس پرغور نہیں کیا۔ اپنے آپ سے گم، اور جیش سے گم، حال اور مستقبل سے گم اپنی صلاحیتوں سے بے خبر بے علمی اور بے ذوقی کے گرداب میں چکراتے موت کے اندھیرے غار میں اتر گئے۔

سے بیٹمی اور بے ذوقی کا برترین مظاہرہ ہے کہ ایک آدی جواپی ذات ہے بخبر ہے، متعقبل سے بے خبر ہے، و نیا سے بے خبر ہے اور جونہیں جا نتا کہ آج کیا ہور ہا ہے اور کل کیا ہوگا۔ وہ ''مسیجا'' بن بیٹھا ہے۔ وعوکی کرتا ہے کہ میری پھوفک جس تک پہنچ گی وہ ہر دکھ تکلیف اور مرض سے آزاد ہوجائے گا۔ بے علم اور بدذ وق لوگ بوتلوں میں پائی جرکر لے جاتے ہیں اور ''مسیجا'' مائیکر وقون میں پھوفک مارتا ہے۔ بے چارابد حال غرض مندا تنا بھی خبیں ہجھ یا تا کہ وہ پھوفک پھوفک ہوت وم کا اثر تار میں نہیں چڑ ھتا صرف آواز ہے ہے۔ ایم پلی فائر کی گنا بڑھا کر لاؤڈ سپیکر کی طرف تکال ویتا ہے گر لوگ ہا تھوں میں تیل اور پائی ایم نی فائر کی گنا بڑھا کر لاؤڈ سپیکر کی طرف لیک رہے ہیں اور یونٹیس آگے کئے پھوٹکوں کا اثر کی بوقلیں لیانی میں جذب کروا رہے ہیں۔ ذرا سو چئے ان حالات میں کہاں ہمیں عقل کی سو جھے گی۔ سو جھ اور چھوٹلاں ہمیں کہاں ہمیں عقل کی سو جھے گی۔ سو جھ اور پھر اور نے نہا توں پر یھین کرلیا۔ در سے بور در ہو گئار نہ ہوئے۔ آن و پو نچھے اور پھر گی۔ سو جھ اور پھر کی مائٹر کر ہو ہو نے کہاں ہمیں عال کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آنو پو نچھے اور پھر کسی دوسرے گندم نما جوفروش عامل کامل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آنو پو نچھے اور پھر کسی دوسرے گندم نما جوفروش عامل کامل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آنو پو نچھوڑ ااور کئی دوسرے گندم نہ بھوٹر وہی کی دوسرے گندم نہ بھوٹر وہی کیا۔

تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جوایک نظر میں دنیا بدل دیتے ہیں مگر عمل سے ، اللہ کے فضل سے ، دعا ہے ، دوا سے اور اعمال صالحہ سے ، وہ یوں در بدر نہیں پھرتے ۔ شعبد نے نہیں دکھاتے ۔ بناوٹ اور ملاوٹ نہیں کرتے ۔ شیشہ نہیں دکھاتے ۔ جتنا معلوم ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں اور جوجانے ہیں وہی بتاتے ہیں ۔ مراقبہ ، مجاہدہ ، مشاہدہ ، بھی ایک سائنس ہے اور حقیقی عامل اور فاضل علم میں دسترس رکھتے ہیں ، مملی مشاہدہ کرتے اور فلر سے منزل مراد تلاش کرتے ہیں۔ محنت سے ، محبت سے اور صبر سے جبتو کرتے ہر چیز کی ماہیئت ، افادیت ، اہمیت اور فضلیت پر تحقیق کرتے اور پھر بیان کرتے ہیں۔ میدرموز آشنا اور اہل علم لوگ ہیں اور جو اہل کتاب ہیں۔ سائنس کی دو اقسام ہیں ایک روحانیت اور علم الیقین اور دوسری مادیت جس کے دو پہلو ہیں۔ ایک افزائش اور مادی ترقی اور دوسرا تباہی ، بربادی ، بیاری اور فنا۔

روحانیت اورعلم الیقین میں دوغلا پن ،فریب اور جھوٹ نہیں ہے۔اصل سے جھانہیں اور جوٹ نہیں ہے۔اصل سے جھانہیں اور ہےاصل سے وفائیں ۔روحانیت اورعلم الیقین کی سائنس اپنے اندر کی روحانی طاقتوں کو بڑھانے سے جو کیفیات واضح ہوتی ہیں۔ وہ نتیجہ ہیں اس سائنس کا میہ روحانی طاقتیں ہر انسان کے جسم میں موجود ہیں۔شرط اس کی مشاہرہ مراقبہ اور مجاہدہ ہیں۔ان اعمال سے بیازاری عامل ، کامل ، پیرفقیر نابلد اور مراقبہ ،مجاہدہ حساب ،علم اور روحانیت کی روشنی سے نا بازاری عامل ، کامل ، پیرفقیر نابلد اور مراقبہ ،مجاہدہ حساب ،علم اور روحانیت کی روشنی سے نا جواب ہیں۔ان سے پوچھومو کل کیا ہوتا ہے ، کیسا ہوتا ہے تو سرخ سرخ سرخ آئلیس گے ، اور بنہیں دیں گے۔موکل تو انہوں نے خود بھی نہیں دیکھا۔

یہ جوسائنس دان آج کل ایٹم بم ، ہائیڈروجن بم اور بڑا تیم ہے جنگی ہتھیار بنار ہے

میں اور روپیہ پانی کی طرح بہا کراپے لیے اور دوسرول کے لئے ہلاکت کا سامان تیار کر
رہے ہیں تو کیوں نہ چند جنات اور چند موکلوں کو قابو کر لیا جائے ۔ انہیں دہمن کے ملک روانہ
کر کے تیا بی بی مجوادی جائے ۔ اخراجات کی بچت ہوگی اور اپنے ہاں ایٹم بمول کے پھٹے کا
خطرہ بھی ندر ہے گا گر ایسانہیں ہوسکتا سائنس دان ہر زچز کی دلیل مانگنا ہے۔ ججت مانگنا
ہے۔ وہ تجرید کی بناء پر بات کرتا ہے۔ ایک بارووبار تین بار پھرسوچ سجھ کر فیصلہ کرتا ہے۔
ہماری عقل پر پھر پڑے ہوئے ہیں۔ ہم بابا جی کے ہیر دبارہے ہیں اور سے جناتی عامل اپنے
معتقد ول سے خوش الداور آؤ بھگت کروارہے ہیں۔

ایک صوفی صاحب کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ عامل کامل ہیں۔ پنچے ہوئے بزرگ ہیں کی جنات ان کے قبضے میں ہیں اور جنوں کا بادشاہ خودان کا تالع ہے۔ ہم نے ، بھی پیسب چھا یک جمعہ کو تنگھر سے کی مجد جوانا رکلی دھی رام روڈ سے ملحقہ گل میں ہے۔ سنا، معلوم ہواوہ ہزرک چندروز تک اس مجدیں آئی کے۔ان صوبی صاحب ہدر ہوان کا علمیت اور فضیلت ایسے بیان کی گئی کہ ہمیں بھی ملاقات کا شوق چرایا۔ایک دن ہماری مراد برآئی۔صوفی صاحب بچ مج تشریف لے آئے۔ہمیں توجیعے پرلگ گئے۔سب کام چھوڑ محصار صوفی صاحب کا دیدار کرنے اس مجدکور دانہ ہوئے۔

وہاں دیکھاصوفی صاحب ہیں تمیں آدمیوں کے علقے میں براجمان ہیں۔جسم کے دیلے بتلے ،ساٹھ پینٹھ سال کی عمر، کھدر کا لمبا کر تا اور شلوار پہنے دولہا ہے بیٹھے ہیں۔ بایاں ہاتھ زانو پر تھا اور ہاتھ کی تھی بند تھی ۔صوفی صاحب کچھ گفتگوفر ماتے تو سب ساکت وجامد ہو جاتے ۔صوفی صاحب کا بایاں ہاتھ حرکت تو کرتا تھا گراس ہاتھ کی تھی ہم جم با آدب سلام کر کے ایک طرف کو بیٹھ گئے تھے۔میرے قریب ایک صاحب جو غالبًا بہاری تھے ،عبد السلام نام تھا بیٹھے تھے، میں نے ان سے دریا فت کیا کہ صوفی صاحب اپنا بایاں ہاتھ تو ہلاتے ہیں گرمٹی بندہ۔

'''ہش ان کے تابع جنات کا بادشاہ ہے اور یہ بندمٹھی اس کی رکھ ہے۔۔۔۔۔ عبدالسلام میری بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑے۔ان کا مطلب بیتھا کہ جب تک جنات کا بادشاہ صوی صاحب کے تابع رہے گا تب تک بیٹھی بندرہے گی اوراپیا شرط کے تحت ہے۔

میں دل ہی دل میں مسترا دیا۔ حبدالسلام صاحب نے پھر سرگوشی کے انداز میں کہا۔۔۔۔''بھائی میاں! جنوں کی رکھئی طرح ہوتی ہے۔ کوئی تو پی پی کی انگلی موڑے رکھنے کی دکھ کے تالجع ہوتا ہے اور کوئی صرف انگوٹھا دبائے رکھنے ہے اور بیصوفی صاحب کی تو ماشاء اللہ بات ہی کچھاور ہے جن بے چارے کا تو ڈرکے مارے بیشاب ہی نکل جا تا ہوگا۔ میرا تو جیسے سر چکرا گیا۔ بات بڑی صاف اور واضح تھی۔ بیچارے کا اپنا بیشاب صوفی صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ سے خطا ہوا ہوگا۔ اس کمز ورعقیدہ نے جن کا تصور کرلیا۔ کیسے کیسے عقل کے اندھے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ کیسی کیسی بے سروپا با تیں بیلوگ خود ہی فرض کر لیتے ہیں۔ میں نے صوفی صاحب کی حرکات اور ارشادات کا تقریباً وو گھنے مشاہدہ کیا۔ ان میں عاملوں اور ہزرگوں والی کوئی خاصیت تو در کنار انہیں معمولی ہی آگا ہی مشاہدہ کیا۔ ان میں عاملوں اور ہزرگوں والی کوئی خاصیت تو در کنار انہیں معمولی ہی آگا ہی

عصد ہو جھا ہے اپ پر بہت ہا بہاں پسایا ہا، پ ر۔ روار سریہ سوری و اس میراوقف کارکوئی نہ تھا۔ میں نے ایک سوال صوفی صاحب سے کرڈ الا ..... '' حضرت! یہ جن پہنچ کیا ہوں گے؟ آپ نے توجن دیکھے ہیں نا!'' .....اس سوال پر دہاں ہیٹھے ہوئے لوگ چونک گئے اور حیرت سے میرامنہ تکنے لگے۔ کمل خاموثی تھی اور لوگ مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے فوراً عرض کیا جناب گتاخی معاف، صرف معلومات کے لیے یو چھتا ہوں اور رہی کہ جن کافتہ کی اور کا ٹھ کیا ہوتا ہے؟

عبدالسلام صاحب چیں بچیں ہوکر ہوئے، بھائی آپ کوابھی میں نے پچھ عرض کیا تھی۔ایک اورصاحب ہوئے، وہ یند طخی آپ کونظر نہیں آتی ،خواہ نُواہ ہے سرویا سوال کردیا۔ صوفی صاحب نے بڑی انکساری سے گردن بلائی اور فرمانے گئے، کوئی بات نہیں بے چارے کومعلوم نہیں ہوگا۔کوئی بات نہیں۔ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔دیکھو سے جو سے کی دوسری منزل کی جیت ہے اگر جن اس پر بیٹھے تو زمین پر پیر بھی وہ لیے کرے گا اور کئی تو اس سے بھی لیے ہوتے ہیں۔ رہی بات پہناوے کی تو میرے عزیز! جنات کر متہ اور شلواریا تہبند باندھتے ہیں۔ کیڑ اسوتی ،ریٹی یا اونی ہو۔ بہتو موسم کی بات ہے۔

ان مریدوں کا کیا حال ہوگا جن کے پیروں کا بیال ہے۔ بیرر تداور شلواریا تہبند کی جمی خوب ہی رہی۔ اگر فرض کر بھی لیا جائے کہ ٹھیک ہے جنوں کے ملبوسات سوتی ، رہیٹی یا اونی کیٹرے کے ہوتے ہیں تو پھر انہیں بیرچیزیں دستیاب کہاں ہے ہوتی ہیں؟ اس قتم کے اور بہت سے سوالات ذہن میں اکھرتے چلے جائیں گے۔ ابھی میں اس تذبذب میں گرفتار تھا کہ صوفی صاحب نے فرمایا ۔۔۔۔''اور وہ جمعرات کو صلوائیوں کی دکان سے مٹھائی بھی خرید کر لے جاتے ہیں۔''

عصر کی اذان ہو چکی تھی اور لوگ نماز کے لئے آنے لگے تھے، ان میں پچھاصحاب میرے واقف کاربھی تھے۔ ایک صاحب نے مجھے زبردتی تھییٹ کرصوفی صاحب کے کریب کیا۔ تعارف کرایا۔۔۔۔''صونی صاحب اچھا اچھا، کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور بولے اسے کیا۔ تعارف کرایا۔۔۔۔'' آپ سے ل کر برئی خوثی ہوئی۔ آپ نے میری عزت افزائی کی ہے۔' اب ان کی بند شخی جوجنوں کے بادشاہ کی رکھتی میرانام سنتے ہی کھل گئی تھی اور وہ دونوں ہا تھوں ان کی بند شخی جوجنوں کے بادشاہ کی رکھتی میرانام سنتے ہی کھل گئی تھی اور وہ دونوں ہا تھوں سے زورزور سے میراہا تھ تھا ہے مصافحہ کررہے تھے مگران کی نظریں جھی ہوئی تھیں۔ معلوم ہوا کہ وہ میرے خاندان ،میری ذات اور میرے علم سے واقف تھے لیکن مجھے پیچا نے نہیں سے سے جھے معلوم ہے کہ میرے سامنے شرمسار ہونے کے باوجود صوفی صاحب نے اپنی شعبدہ بازی جاری رکھی اور عقیدت مندان کے گردجی رہے۔ ایسے صوفی صاحبان کی منڈی کمز ورعقیدوں والے لوگ ہی چلا یا کرتے ہیں۔

جھے افسوں ہے کہ اس قتم کے واقعات بھے ہر وقلم کرنے پڑ رہے ہیں جن کا تعلق تو ایراہ داست میرے علم سے نہیں ہے لیکن آپ کو اس علم کی ماہیت اور اس علم کے نام پر کی جانے والی جعلسازی کی بھی آگاہی ہونی چاہئے۔ علم اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ ہر چیز کی ایک تنی ہے۔ ہمیں یہاں پورا پورا اختیار دے کر اپنی اپنی صلاحیتوں کو ابھار نے اور زیادہ اجا گر کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ انسان کی پیدائش بامقعد ہے بے مقصد نہیں لیکن اس کو اجا گیا گئے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو ہروئے کا رنہیں لا تا۔ مقناطیسیت ہر چیز میں موجود ہے۔ کشش ثقل کا مؤکل ہر جگہ کار فر ما ہے۔ زمین کی کشش ثقل سیاروں کی کشش ثقل اور مقاطیسیت ہمارے مقاطیسیت ہمارے مقاطیسیت ہمارے مقاطیسیت ہمارے بھیل اور مقاطیسیت ہمارے بھیل اور مقاطیسی پھر اور اس سے رگڑ کھائے ہوئے لو ہے کی مستعار کی ہوئی مقناطیسیت ہمارے بھیل اور مقاطیسی سے مقاطیسیت ہمارے بھیل اور مقاطیس سے مقاطیسیت ہمارے بھیل اور مقاطیس سے میں ہوئی مقناطیسیت ہمارے بھیل اور مقاطیس سے مقاطیسیت ہمارے بھیل ہوئی مقناطیسیت ہمارے بھیل اور مقاطیس سے مقاطیسی سے مقاطیسیت ہمارے بھیل اور مقاطیس سے مقاطیس

الیی ہی مقناطیسی کشش انسانوں اور حیوانوں کی آنکھوں میں بھی ہے۔ بلی، کڑی،
سانپ اور کئی درندے اپنے شکار کو صرف دیکھ کر بے حس کر دیتے ہیں۔ انسانی آنکھ میں
کشش موجود ہے۔ اس کی طاقت کو انسان اور زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ اس کی بدولت وہ
دوسروں پر اپنا اثر ڈال کر آنہیں اپنا تا لیج بنا سکتا ہے۔ ان کے حواس معطل کرسکتا ہے۔ اپنی
مرضی کا بیان دلواسکتا ہے اور بہت سے کام لے سکتا ہے۔ بیدا یک مؤکل ہے، آپ کا تا بعدار،

اشاروں پرکام کرنے والالیکن یہ خود پانی کا گلاس آپ کواٹھا کرنہیں دے سکتا لیکن دوسرے اشاروں پرکام کرنے والالیکن یہ خود پانی کا گلاس آپ کواٹھا کرنہیں دے سکتا لیکن دوسرے شخص کو مجبور کرسکتا ہے کہ وہ آپ کے من پسند پانی ٹھنڈا گرم جیسا آپ چاہیں ویساہی گلاس مخص کو مجبور کرسکتا ہے کہ وہ آپ نے زبان سے اشاروں سے یا لکھ کر تھم نہیں دیا لیکن اس آ دی نے آپ کی مرضی کے عین مطابق آپ کو پانی کا گلاس فراہم کر دیا۔ تو یہ سب کام بلاواسط نیسی ہوئے بلکہ آپ کی ایک پوشیدہ طافت نے بالواسطہ کیے۔ اگر وہ جو آپ کو پانی کا گلاس فراہم کر دیا۔ تو یہ سب کام بلاواسطہ لاکر دے رہا ہے، آپ کی اس شش کی طافت کو مجھتا ہے اور خود بھی ایسی طافت رکھتا ہے تو دونوں طافتوں میں مقابلہ ہوگا۔ جس کی شش زیادہ طافت ور ہوگی وہ کم طافت والے پر حاوی ہو جائے گا۔ آپ کوتو علم ہی ہے کہ کمز در ہمیشہ محکوم ہوتا ہے۔ اس میں مذہب کا کوئی وظل نہیں ۔ کسی بھی مذہب اور عقیدے کا شخص اپنے اندر یہ طافت پیدا کرسکتا ہے اور اس طافت کو بہت زیادہ پرو ھاسکتا ہے۔

مذہبی رسومات اگر برحق ہوں تو اس عمل کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ اس کے لئے صاف سے راخ عقیدہ، طلب اور محنت کی ضرورت ہے۔ اگر خیالات پاکیزہ اور نیک نہ ہوں گے داس کا عامل اس عمل پر عبور تو کجا اس علم سے رابط بھی قائم نہیں رکھ سکتا۔ گند ہاور منتشر خیالات کا حامل آ دمی بیٹمل نہیں کر سکتا۔ اگر ذہن میں یکسوئی نہ ہوگی تو بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا۔ اس کو عجیب وغریب شکلیں نظر آئیں گی لیکن وہ جنات، بدروجیں، چڑیلیں کے نقصان ہوگا۔ اس کو عجیب وغریب شکلیں نظر آئیں گی لیکن وہ جنات، بدروجیں، چڑیلیں کے بیٹ کے شکل نہیں ہوں گی۔ یہ ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہیں جو ہماری کمزوری کے تصرف ہمیں نظر آئیں گی۔ حقیقت میں ان کا کوئی وجو دنہیں۔

اس کیفیت کو نارمل کرنے سے دوطریقے ہیں۔ ایک سے کہ منتشر خیالات کو کنٹرول کیا جائے۔ دوسرے کسی عامل کا اثر قبول کیا جائے۔ اگر عامل کا میکنیٹ اس کے مریض کے میکنیٹ کے خلاف بینی اس کی ضدنہ ہوتو وہ مریض صحت یاب ہوجائے گا۔ بینخون والا حساب ہے۔ اگر خون کا گروپ نہیں ماتا ہے تو مخالف خون جوچڑ ھایا جارہا ہے مریض کواچھا کرنے کی بجائے مارڈ الے گا۔ اس طرح اگر عامل اور معمول میں ہم آ ہنگی نہ ہوگی تو وہ مارتو

کر کشند اور براسرار دو مانی قرقن کا کھوں کے کہ کا اس کیے جمیس پہلے اس مریض کی خذ الے گالیکن اس عامل ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا ، اس لیے جمیس پہلے اس مریض کی شکر بذنگ ایک خاص عمل اور حساب سے کرنا پڑنے گی اور پھر اس کا علاج ہویائے گا۔ فلا ہم ہے اس سب کے لیے تج بہ ، قابلیت ، مشاہدہ اور مراقبہ کی ضرورت پڑے گی۔ اگروہ شخص ان تج بات سے آراستہ ہوگا تب ہی وہ اس کا م کوانجام دے سکے گا۔

انسان کے اندر ایمی ایسی او تعداد طاقتیں خوابیدہ بین جو محنت اور کوشش سے بروئے کارلائی جا کتی بیں کین میں چربھی یمی کہوں گا، یہ کام بازاری عاملوں ، کاملول ، فقیروں ، درویشوں فال رمل دلیل اور ستارہ شناسوں کے بس کے نہیں ۔ اس نجومی کی بات نہیں کرتا جوفٹ پاتھ پر بیٹھایا گلی گلی ، محلّہ محرکر آواز لگا تا ہے اور روپیے دھیلی لے کرا گلا بچھلا حساب آپ کو بتاتا ہے۔ ما بیٹھی کی ایسی کلیسریں بھی آپ کو دکھا تا ہے جواس سے پہلے آپ کے علم میں ختی بی نہیں ۔ (19)





#### طيقات

روحانیت کے بارے میں مضامین کی اشاعت کے ردعمل کے طور پر جو خطوط اور مضامین قارئین نے ارسال فرمائے ، مجھے ان خطوط اور مضامین کو جسہ جسہ د کیھنے کا موقع ملا ہے۔ ان میں اکثریت ان اصحاب کی ہے جو اس بات جر پرافر وختہ ہیں کہ بقول ان کے ایسے گراہ کن مضامین کیوں شائع کیے جن کا مقصد طلق خدا کو راہ عمل سے ہٹا کر پیروں اور عاملوں کا مختاج کیونکہ اس پیغام کا مجموعی عاملوں کا مختاج کیونکہ اس پیغام کا مجموعی تاثر ما سواء اللہ کے وجود کی نفی کرنا ہے اور یہ پیغام ہمارا اپنا پیغام نہیں بلکہ دین اسلام کا پیغام بھی یہی ہے۔ وراس کی بعث کا عمومی مقصد بھی یہی تھا۔

پیروں اور مشائخ نے معاشرے میں اپنی جڑیں کس طرح مضبوط کیں، اس کا ذکر
پہلے ہو چکا ہے۔ یہ وہ پہندیدہ قتم کی پاپائیت ہے جس نے اسلامی حکومت کے دور انحطاط
میں قوت حاصل کی۔ ناپندیدہ میں اس لیے کہدر ہا ہوں کہ ایسا طبقہ حضرت غوث الاعظم ،
سمیت تمام اقطاب اور اولیائے کرام کے لیے شدید ناپندیدگی کا باعث ہوتا۔ میرے ایک
فاضل دوست نے اپنے مضمون میں حضرت غوث الاعظم کے والدین کے شمن میں سیب کا
جو واقعہ بیان کیا ہے، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اولیاء کرام کے نزدیک تقوی اور اکل
حلال کی گتنی اہمیت تھی اور اس کا معیار کیا تھا۔ دوسروں کے مال اور شیرینیوں پرعیش کرنے
والے نام نہا دمشائخ کے وجود کا اس اسلامی نظام سے کوئی واشط نہیں جو کسب حلال کو تقوی کا نزدیج کے بیان کیا بیادی جزور اردیتا ہے۔

جملہ معترضہ کے طور پرعرض کرتا چلوں کہ میری اپنی گنہگار آنکھوں نے ایک مشہور گدی (اتنی مشہور کہ میں ان کا نام لکھنے کی جرأت بھی نہیں کرسکتا) کے سجادہ نشینوں کی میز بانی کا گر کشف اور براسرار رو مانی قوت کا صول کی کی گیا گیا ہے۔ کا اضارہ بھی دیکھا ہے جنہوں نے سرکاری افسروں کی مہمان نوازی کے لیے مزارے ملحقہ جگہ میں طوائفوں کے مجرے اور شراب کا اہتمام بھی کیا تھا اور وہ ہر ماترے، ہرمصر سے اور ہر نرجذب ومتی کی عجب کیفیت میں آ جاتے تھے۔ان لوگوں کا روحانیت کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ ہیں۔

انفاق سے مجھے روحانیت پیرا سائیکالو جی شریعت، طریقت اور کالے جادو والے لوگوں کی صحبت میں الگ الگ بیٹھنے کا انفاق ہوا ہے اور میں نے عقیدت سے بھی ارادت سے بھی ادراک سے بھی حتی کہ کراہت سے بھی سیکھا ہے۔ ان تمام لوگوں کے پاس بیٹھ کر میری آنکھوں پر سے کئی پٹیاں اتریں اور کئی دھند لے منظر واضح ہوئے ای کسب فیض کی بدولت میں اس موضوع پر پچھوش کرنے کی جہارت کروں گا۔

اسلام وہ واحددین ہے جس نے اللہ اور بندوں کے حقوق کی حدود متعین کی ہیں۔
اللہ کے حقوق میں سرفہرست عبادات ہیں جوفرض کی گئی ہیں اور ان کی حکمت یہ ہے کہ ان
کی مدد سے انسان اپنی روحانی قوتوں کو بیدار کرے جوعبادت انسان کی پوشیدہ روحانی
قوتوں کو بیدارنہ کرے وہ یقینا نیم دلانہ عبادت ہوگی جوصوری کی کیفیت اور سرشاری سے
کیسر عاری ہوگی ۔ خدا کی وحدا نیت پر کامل ایمان انسان کو در در کی در یوزہ گری کی ذلت
سے محفوظ رکھتا ہے تا کہ وہ انسان اپنی نظروں میں قابل احترام رہے اور اسے دوسر سے
انسان کی بندگی کا حساس ندر ہے۔ روحانی قوتوں کو بیدار کرنے کے لئے عزیت تفس کا بیدا
کرنا بہت ضرورت ہے اور یہ کیفیت اللہ کی وحدا نیت پر پختہ ایمان رکھتے ہے ہی حاصل
ہونگی ہے۔

نمازاس سے اگلادرجہ ہے اوراس میں انسان باوضو ہوکر چند کھوں کے لئے علائق دنیا سے منہ موڑ کراپنے خالق سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وضو کا مقصد پا کیزگی کا احباس اجا گر کرنا ہے کیونکہ اس احساس سے انسان کو اپنی قوت مخیلہ کو مجتمع کرنے میں آبمانی ہوتی ہے۔ پا کیزگی کا احساس پانی وستیاب نہ ہونے کی صورت میں محض تیم سے الم النا الم المراد و النافر قو ال الم المحمد الله المحمد الله المحمد ا

دوسرے بذاہب کے سادھو وغیرہ جوروحانی مراتب میں درجہ کمال کو پہنچ وہ بھی قوت مخیلہ کو جمتع کر کے روحانی طاقتوں کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوئے لیکن دوسرے بذاہب میں روحانی مراتب حاصل کرنامحض چندلوگوں کے لیے مخصوص تھا جب کہ اسلام نے اسے ہر مسلمان کے لئے ممکن بنا دیا۔اسی خوبی کی بناء پر نماز مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہترین تخذ قراریائی۔

نماز سے فوائد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان خشوع وخضوع سے اللہ کے حضور باریاب ہواور با قاعدہ حضوری کیفیت پیدا کرے اس کیفیت میں وہ جب اللہ کے حضور باریاب ہواور با قاعدہ حضوری کیفیت پیدا کرے اس کیفیت میں ۔۔۔۔افلاک سے خالق کو پکارتا ہے توائے تھوڑی دیر بعد سکنل ملنا شروع ہوجاتے ہیں ۔۔۔۔۔افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر!

خشوع وخضوع اور حضوری کی کیفیت ایسے ہی پیدائہیں ہوجاتی ہے بلکہ اس کے لئے
روح پر سے زنگ اتارنا پڑتا ہے۔ اس کے لئے دوسروں کا مال کھانے طبع حسد، کینے ، تکبر
اور دیگر نواہی و فواحش سے گریز کرنا پڑتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک تربیتی
ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے اور وہ ہے رمضان المبارک سے روخ ان المبارک کے روز وں
کئی دینی فضائل ہیں۔ ان کی روحانی فضیلت سے ہے کہ کم کھانے سے طبیعت میں جولا کی
اور حص ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے روح پر پڑا ہوا ہو جھ کم ہو جاتا ہے ساور اس سے قلب گداز ہوتا ہے اور خلق خدا کی بے چارگی اور محروی کا احساس بھی ہوتا ہے
اس کیفیت میں فواحش و نواہ بی سے پر ہیز کرنے سے روح طاقت حاصل کرتی ہے اور اس
عالم میں ول میں جو بھی تمنا پیدا ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ آخری

#### مر کشندادر پراسرار در مانی قرقن کا صول کی کی بیشتری کا میں کا میں ہو جائے تو دل کا شکستہ اور گداز آئینے رنگاہ آئینے سازیل عشرے کی شب بریداری بھی شامل ہو جائے تو دل کا شکستہ اور گداز آئینے رنگاہ آئینے سازیل عزیز تر ہو جاتا ہے۔

ہماری برقسمتی ہے کہ ہم نے روز ہے وقص فاقہ ہجھ رکھا ہے۔روز ہے کا مقصد بیہ ہے انسان اپنے روز مرہ کا موں کو معمول کے مطابق انجام دے۔ بس اپنی خوراک کی مقدار کم کرد ہے تاکہ اس کے جسم کی چر بی کم ہوتو اس کی قوت مخیلہ تیز ہو سکے۔ ہم رمضان کے مہینے میں کام کاج چھوڑ دیتے ہیں اور خوراک کی مقدار تکنی کر دیتے ہیں پر اٹھوں کی وٹر وں اور سموسوں سے نظام انہضام پروہ بو جھ پڑتا ہے جو خشوع و خضوع کے لئے زہر قاتل ہے۔ ایسے عالم میں سسکہاں ہے آئے صدالا الہ الا اللہ سسہ ہم سحری کے وقت سارے دن کی خوراک اپنے معدے میں ٹھوٹس لیتے ہیں اور پھر تو قع رکھتے ہیں کہ قلب سارے دن کی خوراک اپنے معدے میں ٹھوٹس لیتے ہیں اور پھر تو قع رکھتے ہیں کہ قلب میں گداز اور طبیعت میں حضوری کی کیفیت پیدا ہوگی۔

اس دور کے انسان کا ایک اور المیدیہ ہے کہ اسے دنیا کی دوڑ میں الجھ کر اپنی ذات کے لیے، اپنے گردو پیش اور اپنے خالق اور اس کی کا نئات کے بارے میں تدبر کرنے کا وقت نہیں ماتا۔ تدبر وہ صلاحیت ہے جو انسان کو باتی مخلوق سے برتر قر اردیتی ہے اور اس سے بھی روحانی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ انسان کی بیضر ورت پوری کرنے کے لئے آخری عشرے میں اعتکاف کا تحفہ دیا گیا ہے جو انسان کے سے ہوئے اعصاب کو سہلا کر اس کی روح کو تاز ودم کرویتا ہے۔

ان دوعبادات کے روحانی فضائل بیان کرنے کا مقصد بیدواضح کرنا ہے کہ اسلام
انسان کی پوشیدہ روحانی قو تو ل کو بیدار کرنے کا سبق و یتا ہے تا کہ اسے کسی سادھو یا کسی
یوگی کا سہارا تلاش نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح اسلام عبادات اور مذہبی رسوم میں کسی مولوی کی
عثابی ہے بھی انسان کوآزاد کرتا ہے۔ امامت کا بوجھ کوئی ایک انسان جو باقیوں ہے بہتر
مو، اٹھا سکتا ہے۔ جنازہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے۔ فکاح کا خطبہ خاندان کا بزرگ بھی پڑھا
سکتا ہے بیچے کے کان میں اذان وینا بھی کوئی ایسا کا منہیں جس کے لیے ایک علیحدہ طبقہ

-----

ہم نے اپی زندگی کو آسان بنانے کے لیے روحانی عاملوں اور مولویوں کے طبقات پیدا کر رکھے ہیں، روحانیت برخق ہے اور اس کا وجود ہے لیکن اس کے لیے کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں لیکن عاملوں کے آستانوں پرلوگ ججوم کی صورت ہیں جمع ہوتے ہیں۔اس کا نقصان سے ہوتا ہے کہ عامل کی اپنی روحانی صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی ہیں کیونکہ اسنے جوم کو دیکھ کر اس کے اندر جلب زرکی خواہش بیدا ہوتی ہے جو طبع کی صورت اختیار کرتی ہے تو اس کی روحانیت کا بیڑ ہ غرق کر دیتی ہے پھر اس کی پھونکیں کسی کا کیے بھی نہیں سنوار سکتیں۔

اس ساری گفتگو کا خلاصہ بیہ ہے کہ اپنے اندرروحانی صلاحیتیں خود پیدا کریں اور عاملوں اورمولو یوں کی قید ہے آ زاد ہو جا نمیں تا کہ معاشرے کا اسلامی تشخص زندہ رہے۔

نوٹ: قارئین میتر کریر ایک شخص کی ذاتی رائے ہے ورنہ تو علماء کرام اور بزرگان دین کی وجہ سے دین زندہ ہے۔ ہاں وہ علماء کرام اور بزرگان دین جن میں تقویل اور اخلاص ہو۔ (۲۰)





# روحانیات ہے متعلق کچھشبہات اوران کے جوابات

#### اليابوتاب

(يبلاخط)

مخفی علوم، ٹیلی پیتھی یا روحانیت میں سے میں کسی بھی علم سے پوری طرح واقف نہیں۔ میں جو کچھ لکھ رہی ہوں یہ میرے ذاتی تج بات اور مشاہدات ہیں۔ جناب صدیق ڈاراور جناب سیدسلیمان شاہ گیلانی نے بہت تفصیل ہے لکھا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ایے واقعات پیش آتے ہیں وہ سب کس وجہ سے اور کس طرح ہوتے ہیں۔ میرے تج بے اور خیال کے مطابق ٹیلی پیتھ مخفی علوم اور چھٹی حس ہرانسان کے اندر ہوتی ہے۔ بعض لوگ ارتكاز خيال كي ذريع ان علوم مين مهارت حاصل كريست مين اوراس طاقت سے جرت انگیز کمالات دکھاتے ہیں۔ بالکل ایے جیسے جوڑ وکراٹے کے ماہر جسمانی طاقت میں کمال حاصل کر کے ہاتھ کی معمولی حرکت سے پھر ، اینٹ اور مضبوط لکڑی کوتو ڑویتے ہیں۔ زیاد ہ تر لوگ اپنی اس طاقت کوغلط اعمال اور فساد د ماغ کی وجہ سے کھودیتے ہیں۔ یہ علوم ان لوگوں میں موجود رہتے ہیں جوسادہ دل اورصاف ذہن ہوتے ہیں۔ان سب علوم کی بنیاد خیال ،قوت ارادی اورتوجہ ہے مگر جن لوگوں کے خیالوں میں فخش لٹریچر اور دنیا کی رنگینیاں داخل ہو جا کیں یا بعض کا خراب ماحول ،معاشر تی مسائل ،غصہ ، کیندان کی جسمانی اورنفسیاتی توانائی کوختم کردیتے ہیں۔وہ ٹیلی پیتھی جیسے اوصاف ہے محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض مجذوب قتم کے نیم پاگل جودنیا سے بے خرہوتے ہیں۔ایی باتیں کہہ جاتے ہیں جو پچنکلتی اور پوری ہوجاتی ہیں یاسی کود مکھر جو کہیں وہ پورا ہوتا ہے اور اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے حالا نکہ وہ عالم فاضل نہیں ہوتے اور بظاہر پچھ بھی نہیں جانتے میری ذاتی رائے ہیہ ہے کہ وہ خدا کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ان کی مخفی تو تیں بیدار ہوتی ہیں کیونکہ ان کے دل ود ماغ دنیا کی رنگینیوں سے بے بہرہ اور آلائشوں

ے اک ہوتے ہیں۔

ان تمام علوم کی لازمی شرط ہے آپی کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہونا یا جذباتی تعلق ہونا اور توجہ ،
لگن ، محبت اور فرصت جیسے حضرت عرس کا واقعہ ہے۔ اس میں بھی یہ ہی وجھی .... توجہ احساس
اور فرائض کا خیال ..... پڑھوہ ، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے مگر ان کے ذبئن میں جنگ کا نقشہ تھا یعنی کہ کہہ لیجے کہ ان کے دماغ میں جنگ سے آنے والے پیغام کے لئے فریکونی سیٹ تھی۔ اس طرح جنگ کا منظر ٹی وی کی طرح آپ کے سامنے آگیا اور آپ بے اختیار پکار اٹھے .... ''یا مساویة المجبل''

جیسا کہ مسعود صاحب کے ساتھ ہوا۔ اس میں بھی محبت اور دھیان کا رشتہ اور جذبہ کار فرما تھا۔ اس کی وجہ کچھ حالات بھی تھے۔ ۱۹۴۷ء کے واقعات نے بہن بھائی کواپئے سگوں ہے جدا کر دیا اور جب سگے نہ رہے تو ان رشتوں کی کی نے ان بہن بھائی کے بیار کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں ذہن کی تو تیں مجزے دکھایا کرتی ہیں۔ شادی کے بعد جدائی میں بہن کا ہر وفت خیال شعوری اور لاشعوری طور پر بھائی کی طرف رہتا تھا اور بھائی کا بہن کی طرف رہتا تھا اور بھائی کا بہن کی طرف روشان کی بہن کی مقاطیسیت آپس میں طرف سے اور پچھ جنب اکٹھے رہتے تھے تو ان کی برتی قوت بدنی مقناطیسیت آپس میں روشناس تھی ، اس لیے جب بہن کو چوٹ گی تو فورا منہ سے بھائی کا نام نکلا اور بھائی کوفورا پیچھ جلا۔ ایک خفی نظام نے فورا الارم دیا۔

خیال ایک قوت ہے جس طرح ریڈ یو میں فریکوئی کی کیسانیت سے پروگرام موصول ہوتے ہیں، اس طرح ذہنوں سے نکلے ہوئے بیغا مات موصول ہوجاتے ہیں اور جب خیال میں کوئی انسان موجود ہوتو اس کی لہریں ذہن جلد قبول کرتا ہے اور فضا میں تو ہر وقت آواز کی لہریں موجود دہتی ہیں۔ ہماراذ ہن بیداری اور حالت خواب میں بھی پیغا مات موصول کرتا اور خارج کرتا ہے، اس لئے اس لڑکی نے حالت خواب میں بھی این محجوب کو پٹنے و کھ لیا۔

اند سے لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے خواب دیکھتے ہیں تو ان کی ہاتھوں کی انگلیوں سے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ میں شرح ہوتی ہیں۔

هر کشف اور پرامراررو حانی تو تو ل کا تصول پی کاریکی کاریکی کار

میں اپنا تجربہ بتاتی ہوں۔ ایک وقت تھا کہ میں پانچ وقت کی نماز اور تبجد پڑھتی تھی۔
اب نماز میں بال بچوں کی وجہ سے وہ با قاعد گی نہیں رہی۔ ہروقت میرے خیالات میں خدا
اور اس کی محبت رہتی تھی جواب بھی موجود ہے لیکن اس وقت میری ساری توجہ خدا اور اس کی
بندگی کی طرف رہتی تھی۔ اس کی وجہ سے اکثر میرے خواب سچے ہوتے تھے۔ کئی دفعہ رات
دیر سے سوئی تو بالکل نماز کے وقت کسی نے میر اپاؤں پکڑ کر جگادیا۔ شادی کے بعد اب میری
زندگی میں خدا کے بعد ہروقت میرے خیالات اور احساسات میں میرے مجازی خداشا مل
نیس سے مروقت دھیان ان کی طرف رہتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اگر بھی وہ دور بھی ہوں اور ان کو
کوئی پریشانی ہوتو مجھے فور اُپیۃ چل جاتا ہے۔

تھوڑے مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں پاکتان میں تھی اور میرے شوہراپنے بھوپھی ذار بھائی کی شادی پر پاکتان براستہ دوبئ آ رہے تھے۔ جب سفر کر رہے تھے جھے بوی گھراہٹ اور پریشانی محسوس ہوئی۔ بلاوجہ دونا آ تا جائے۔ ایسے گلے جیسے پچھ ہونے والا ہے۔ پہلا دھیان اپنے شوہر کی طرف گیا کہ اللہ کرے وہ خیریت سے وطن بہنے جا میں۔ بار باریڈ یولگاؤں۔ ایسے گلے جیسے ابھی کوئی بری خبر ملے گی۔ ضبح الحصة ہی سب سے پہلے اخبار پڑھ کران کی سلامتی کے لیے صدفہ دیا۔ فل مانے اور جب پاکتان بہنے کرانہوں نے لاہور پڑھ کران کی سلامتی کے لیے صدفہ دیا۔ فل مانے اور جب پاکتان بہنے کرانہوں نے لاہور سے فون کیا تو دل کو قرار آیا۔ ملئے پر انہوں نے بتایا کہ سفر کے دوران ہوائی جہاز میں کوئی تعقی پیدا ہوگیا تھا۔ ہوائی جہاز بری طرح بچکو لے کھا تا تھا۔ بھی نیچ بھی او پر۔ سب نے خوف سے خدا کو یاد کر تا شروع کر دیا اور اس پر بیثانی میں میرے میاں کا دھیان ہوی بچوں کی طرف ہوگیا۔ کی قریبات کی طرف ہوگیا۔ کی شرف می سوچیس آ کیں۔ ان کے ذہن سے جواس وقت پر بیثان سوچیس کی طرف ہوگیا۔ کی قررآان کوموصول کیا۔

جیسا کہ صدیق ڈارصاحب لکھتے ہیں .....'اس کے آگے اور پیچھے خدا کے حکم سے چوکیدار ہیں جواس کی حفاظت کرتے ہیں'' مگراس کے علاوہ اور چیز بھی ہے جوانسان کی حفاظت کرتی ہے اور آنے والے حادثات اور آفات سے اسے بچاتی ہے، وہ ہے صدقہ اور حرکش اور پاسرار و مانی قوتوں کا صول کی کی گھی ہے۔ اسکی اسکی ہے۔ اسکی اسکی میں اسکی اسکی میں اسکی اسکی میں اسکی اسکی میں اسکی میں اسکی میں اسکی میں اسکی میں اسکی میں اسکی کی کو درست کرتا ہے، بری موت مرنے سے بچاتا ہے اور بھو کے کا پیٹ بھرتا ہے۔''

کی پیش آنے والے حادثے اور واقعے سے خبردار کرنے والی سب سے بڑی طاقت اللہ ہے اور کی طاقت حادظ سے کا شارہ و سے کراس سے انسان کو بچاتی ہے۔اس سے مرادیبی ہے کہ مارنے اور بچانے والی ایک ہی طاقت ہے یا اس انسان کے پچھ نیک اعمال اور صدقہ وخیرات!

ٹیلی پینتھی، پیغام رسانی، غیب بنی، دور بنی جیسے علوم قدیم زیانے میں زیادہ عام تھے۔ آج کل کے زمانے میں ریڈیو، ٹیلی فون، ٹی وی اس کی ترقی یا فتہ شکلیں ہیں۔میرے خیال میں ان سب چیزوں کی ایجاد کی بنیادیمی علوم تھے۔(۲۱)



## سیالکوٹ کا پر اسرارسنیاسی لوگ سنیاسی کوتلاش کرنے لگے تا کہاس کی پراسرارطافت کے اور کرشے دیمیں لیکن وہ ایسا غائب ہوا کہ پھر بھی نظرنہ آیا۔

برصغیری تقسیم سے پہلے سابق پنجاب کی چھاؤنیوں میں سیالکوٹ کی چھاؤنی بڑی ایمیت کی حال تھی۔ پیدل، رسالہ اور توپ خانے کے نوجوانوں اور افسروں کی کافی تعداد یہاں مقیم رہتی تھی۔ انگریز افسروں کے رہائشی مکانات الگ تھے۔ انہی مکانات میں سے ایک میں، جس کار خ سیالکوٹ کلب کی طرف تھا، رائل آرمی میڈیکل کور کا ایک ریٹائرڈ افسر میجر کارل ڈک اپنی ہوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ میجر کی عمر چھین سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے سرکے بال اور مونچھیں سفیر تھیں۔ وہ لوگوں میں ہر دلعزیز تھا۔

ایک دن وہ چھ بے صبح بیدار ہوا بخسل اور لباس تبدیل کرنے کے بعدوہ سائے والے برآ مدے میں آکر کری پر بیٹھ گیا۔ نوکر کافی تیار کرنے لگا۔ اس نے اخبار اٹھا کر پڑھنا چاہا لیکن جب نوکر کافی لے کرآیا تواس نے اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ وہ کافی پینے والا تھا کہ اس کی نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑا حسین تھا اور جس نے گیروالباس پہن رکھا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک عصافیا۔ وہ بڑی تمکنت سے برآ مدے کی سیڑھیوں کے نیچے کھڑا تھا۔ اور خاموثی سے بنگی باند ھے میجر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور خاموثی سے بیٹر کر بہت جزیر ہوا اور فقیر کی موجودگ سے بڑ کر کہنے لگا: ''تم کیا جا جے ہو؟''

''صاحب میں جمو کا، پیاسا اور از حد تھ کا ہوا ہوں میں کئی ونوں سے پیدل سفر کر رہا ہوں،میرے پاس اس عصا کے سوا کچھنیں مجھے روٹی کھلائے۔''

میجراس وقت کسی ہے بات کرنا نہ خِاہتا تھا۔ نہ وہ اندر جا کرایک آ وارہ گردفقیر کے لئے پچھلانا حِاہتا تھااس نے غصے سے پوچھا:''تم اپنے لوگوں سے جا کر کیوں نہیں مانگتے ؟ صاحب، خدا ہے سب اسان ایک سے بنائے ہیں وہ کا لے لورے ہیں توی فرق نہیں ہمجھتا۔ ہم فقیر ہیں سب کے خادم ہیں اور یہود یوں، عیسا ئیوں، مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ آپ امیر ہیں۔ تا نبے کے چند سکے دے دینے ہے آپ کی دولت کم نہ ہوگی۔ اگر آپ پر نہیں دے سکتے تو یہتوس ہی دے دیں۔ میراپیٹ جرجائے گا۔''
د' بکومت!' میجر غصے میں چلایا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارا نوکر ہوں کہ اٹھ کر تمہیں توس پیش کروں ہے جاؤں یہاں ہے!''

فقیرنے جواب دیا''صاحب آپ اتنا ناراض کیوں ہوتے ہیں۔ ذراایخ آپ کو میری جگدتھورکریں تا کہ آپ بیمعلوم کرسکیں کہ اس فریب آدمی کا کیا حال ہور ہاہوگا جو خالی پیٹ جالیس میل کا لمباسفر کر کے آیا ہے۔ اگر آپ روٹی کا گرایا تا نے کے چند سکے دیں دیں ہو آپ کا کچھیں بھڑ ہےگا۔''

بگواس بند کرو! دور ہوجاؤمیری آنکھوں ہے! نکل جاؤیبال ہے!" . ''صاحب میں آخری مرتبہ منت کرتا ہوں کہ جھے کھانے کو یکھ دیں۔"

لیکن میجرش ہے من نہ ہوا۔اس نے چیخ کر ملازم کوآواز دی۔اور جب وہ آیا تو میجر کے کہ کا کو فقیر کو باہر نکال دیے کو کرائے آتا کے تھم کی تعین کرنے والا تھا۔ کین میجر کی جبرت کی الٹہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ نوکز بے حس وحرکت کھڑا ہو گیا۔اس کا جسم اکڑ گیا۔ اس کی آئکھیں چھڑا گئیں اور وہ پھڑ کا بت لگنے لگا۔ میجر فقیر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بدستور کھڑا تھا۔اس کے انداز میں سنیاسیوں کی ہی تمکنت تھی۔ میجر نے بے چین ہوکر پوچھا: ''تم نے میرے نوکر کا کیا حال کردیا ہے؟''

دوسی نے کی خوبیں کیا۔ آپ کا نوکر میری مرضی کے تالیع ہے جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو اسے کی بھی یا د خدر ہے گا۔ جب وہ ہوش میں آئے گا تو اسے یہ بھی پیتہ نہ چلے گا کہ ایک سنیای فقیر یہاں آیا تھا۔ لیکن میں یہاں اپنی طاقت کا کرشمہ وکھانے نہیں آیا میں نے تورو ٹی کا سوال کیا تھا۔''

### کر کشف اور براسرار رو جانی تو توں کا حصول کی کی گھڑی گئی ہے ۔ میجر اور بھی غضب ناک ہو گیا۔'' یشخی مت بگھارو۔ یہاں سے چلے جاؤ بنہیں تو میں پولیس کو بلوا تا ہوں۔''

لیکن سنیاتی اپنی جگہ سے ایک اپنی نہ ہلا۔ میجر نے تین چار مرتبہ سیٹی بجائی۔ معاً

برآ مدے کے شال والے کمرے سے دوغضب ناک کتے دوڑتے ہوئے آگئے۔ انہیں

کالےلوگوں پر جھپٹ پڑنے کی عادت تھی۔ وہ اپنے آقا کی طرف بڑھے۔ میجر نے سنیاتی

کی طرف اشارہ کیا اور چلایا اسے باہر نکل دو الیکن کتے ، سنیاتی پر جھپٹنے کی بجائے پہلے اپنے

آقا کی طرف دیکھنے لگے پھر ادھراُ دھر بھاگ گئے۔ میجراس سے پہلے بھی اتنا جران نہ ہوا

تھا۔ اس کے باوجود وہ سنیاتی سے ہار ماننے کے لئے ہرگز تیار نہ تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر

اس دوران میجر کانوکر بدستورا پی جگه بت بنا کھڑار ہا۔ یکا کیسنیاس کاجسم تن گیااور اس نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں ہے میجر کی طرف دیکھااور کہا۔

''اچھاصاحب کوئی بات نہیں تم نے ایک غریب آ دی کوروٹی پانی دیے ہے انکار کر دیا ہے۔ میں جا کر کسی اور نیک آ دی ہے۔ وال کرتا ہوں لیکن جانے سے پہلے تہ ہیں ایک سبق دینا چا ہتا ہوں۔ میں تم کواور تمہارے خاندان کو بددعا دیتا ہوں کہ آج ہے ایک ماہ احد تم اس مجرے شہر میں مجھ سے روٹی ما گلوگے تم اور تمہارا خاندان بھوک سے تڑیے گا۔''

یہ کہ کراس نے اپناعصااتھا کر برآ مدے کے فرش پر مارا۔ اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تاباہر چلا گیا۔

سنیاسی کے جانے کے بعد میجر خیالات میں کھوگیا۔اوراس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کا ملازم بدستور بت بنا کھڑا ہے۔ یکا یک ملازم ایک بندر کی طرح خوخیانے لگا۔ میجر بخت پریشان ہوگیا۔اس نے مجھ لیا کہ ملازم کا دماغ چل گیاہے وہ کسی کومدد کے لئے پیکارنے ہی والا تھا کہ ملازم ہوش میں آگیا۔اور آگے بڑھ کر کافی کے برتن اٹھانے لگا۔ میجرنے غصے سے بوجھا۔

"م فضول حركات كيول كرر ہے ہو؟" "كون ى فضول حركت صاحب؟" '' کیامیں نے تہیں فقیر کود ھکے دے کر نکالنے کا تھم نہیں دیا تھا؟'' '' کون سافقیر صاحب میں نے کسی فقیر کونہیں دیکھا!''

در بکومت۔"

"شايدآپ كاطبيت كچھليل بآج آج-"

یہ کہہ کراس نے برتن اٹھا لیے اور بھاگ گیا۔ میجراپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک گھنشہ بعد میجر کی بیگم اور بیٹی میجر کے پاس آئیں۔ انہیں اس واقعے کا پچھالم نہ تھا۔ لیکن اس کی بیوی نے خاوند کے بشرے سے پہچالیا کہ اس کا خاوند پریشان ہے۔ وہ کہنے گی: '' پیارے کیا بات ہے۔ تم بریشان کیوں نظر آتے ہو؟''

'' میں پریشان نہیں ہوں۔ بلکہ ریسوچ رہا ہوں کہ میں نے اس کا لےآ دمی کے ساتھ انگر میز وں جیسا سلوک کیوں نہ کیا۔''

"تم س آدى كاذكركرد بيهو؟"

میجرنے صبح کا ساراواقعہ کہہڈالا۔اس کی بیوی کہنے گئی:''تم نے مجھے کیوں نہ بلایا۔ میں اس سٰیا ی کوچندآنے دے دیتے۔''

" مجھے اس وقت اس کا خیال نہ آیالیکن چھوڑ و۔ جو ہو گیا سوہو گیا۔"

وہ سنیاسی یہاں سے نکل کر ہڑی سڑک پر ہولیا اور ایک بڑے سے سفید مکان کے بھائک کے سمامنے والے برآ مدے کی بھائک کے سمامنے والے برآ مدے کی طرف بڑھنے لگا۔ جس میں ایک لڑکی کری پر میٹی اخبار پڑھ رہی تھی۔ تین کتے سنیاسی کو آتے و کھے کر بھو نکنے لگے۔ لیکن جب سنیاسی نے انہیں پکارا تو انہوں نے بھونکنا بند کر دیا۔ اور ویس بلانے لگے۔

سنیاسی پکارا: ''سلام مس صاحبہ۔'' ''سلام''لڑکی نے جواب دیا۔''تم کیا چاہتے ہو؟'' ''ڈریں مت مس صاحبہ۔ میں ایک غریب سنیاسی ہوں۔ میں یہاں اس لئے آیا هر کشف اور پرامر اور و حالی قو قو س کا حصول که کیا کی کاری کار

ہوں کہ یہاں ٹیک دل لوگ رہتے ہیں۔ میں بھوک اور پیاس کا ماراہوں۔اور کئی میل کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں۔کیا آپ مجھے کھانا کھلا ئیں اور یانی پلائیں گی؟''

لڑی اٹھ کرفورا اندر گئی اور گرم دودھ کا ایک گلاس دوتوس اور کچھ پینے کیکروا پس آئی۔ سنیاسی نے اس کاشکر بیادا کیا۔ دودھ اس نے پی لیااورتوس اپنے تھلے میں ڈال لیے۔ پھر کہنے لگا:''میں کس منہ ہے آپ کاشکر بیادا کروں۔ آپ بڑی نیک دل ہیں، میں اس نیکی کا بدلنہیں دے سکتا۔''

اتنا کہدکراس نے اپنے تھیلے میں سے ایک عجیب وغریب خشک پھل نکالا۔ جوسانپ
کے پھن سے مشابرتھا۔اس نے وہ پھل اس لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا: 'ممن صاحب
پینھا منا پھل بڑی مشکل سے ہاتھ آتا ہے۔ اور یہ ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جب
ہمالیہ کے پہاڑوں پر برف پھلتی ہے تو سنیا ہی لوگ اس پھل کی تلاش میں مارے مارے
پھرتے ہیں۔ بیا کی جڑکی ہوئی کا پھل ہے۔ اور اس کی حیرت انگیز طاقت کو سنیا ہی صدیوں
سے جانتے ہیں۔

"لكن مين ال كل كول كركيا كرون كى؟"الرى في بنس كريو جها\_

'''مس صاحبہ ، بنسیئے نہیں ، میں آپ ہے ایک ضروری بات کہنے لگا ہوں۔ غور ہے سنیں ۔۔۔۔ اس مکان میں ایک شخص سخت بیار ہونے والا ہے۔ میں نہیں جاناوہ کون ہے۔
لیکن اس کی زندگی خطرے میں پڑجائے گی۔ آپ مید کھل اپنے پاس سنجال کرر کھ لیس۔ اگر
محمی آپ مصیبت میں گرفتار ہوجا ئیں اور ناامید ہوجا ئیں تو تھوڑ ہے ہے کو کلے لے کر
جلائیں۔ جب وہ سرخ ہوجا ئیں تو مید کھل ان پر رکھ دیں ۔۔۔۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔
کیونکہ جب یہ آگ بکڑے گا تو خفیف سا دھا کہ پیدا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کی
مصیبت ختم ہوجائے گی۔ اچھا سلام میں صاحبہ!''

یہ کہہ کر سنیای مکان سے باہر نکل گیا۔ لڑی نے یہ پھل کھانے کے کرے میں آتشدان پررکھی ہوئی ایک تصویر کے پیچھے رکھ دیا۔ کہنے لگی:''ابا جان آپ جلدی واپس آگئے ہیں۔کیابات ہے؟'' '' بخار ہو گیا ہے ایلا مجھے لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ۔ایک دو دن میں اتر جائیگا۔'' کرمل جارج کہنے لگا۔

کیکن اتنا کہہ کروہ لڑ کھڑا دیا اور اگر اس کی بیٹی ایلا اسے سہارا نہ دیتی تو وہ گر پڑتا۔اس نے ایک نوکر کی مدد سے کرنل کو بستر پرلٹا دیا۔اور ڈاکٹر کو ہلا بھیجا۔لڑکی پریشان تھی۔ کیونکہ دو سال پیشتر بھی اس کے والدیرٹائیفا کڈ کاحملہ ہوا تھا۔

ڈ اکٹر ایک گھنٹہ بعد آیا۔اس نے مریض کامعائنہ کرنے کے بعد ایک دوسرے ڈ اکٹر کو بلا کرمشورہ طلب کیا۔انہوں نے متیجہ ذکال کر کہا کرٹل ٹائیفا کڈ میں مبتلا ہے۔''

حسن اتفاق ہے میجر کارل ڈک کی بیٹی اور مس ایلا دونوں گہری سہیلیاں تھیں۔ جب میخبر مشورہ ہوئی کہ کرنل جارج بستر مرگ پر دراز ہے تو میجر نے اپنی بیٹی کوایلا کے گھر جانے سے روک دیا۔ لیکن ایک دن اس کی بیٹی سوداسلف خریدنے کا بہانہ کر کے ایلا کے ہاں پہنچے گئی۔

وہ ادھراُ دھرکی باتیں کرنے لگیں۔ میچر کی بیٹی نے اپنے والد اور سنیاسی کا واقعہ سنایا،
یکا کیک کرٹل کی بیٹی ایلا کو سنیاسی یاد آگیا۔ یقیناً اس سنیاسی نے اسے وہ عجیب وغریب پھل
دیا تھا۔ والد کی بیاری کے باعث اسے بچھ یا د نہ رہاتھا۔ اس نے اپنی اور سنیاسی کی ملاقات کا
حال میچر کی بیٹی سے بیان کر دیا۔ وہ کہنے گئی: '' ایلائم وہ پھل آگ میں کیوں نہیں ڈالتیں؟
میرے ابا کہتے تھے کہ وہ سنیاسی ضرور کسی پوشیدہ طاقت کا مالک تھا۔''

''میں ضرور آ زماؤں گی ۔۔۔''وہ کہنے لگی۔''لیکن میں نہیں جانتی کہ یہ پھل کس طرح میرے والد کی جان بچائے گا جب کہ ہرقتم کی طبی امداد ناکام ہو پیکی ہے۔ ہم نے تو جمبئی سے بھی ایک معالج منگوایا ہے۔ گواس نے مجھے پچھنہیں بتایالیکن میں نے اس کے بشرے سے جان لیا ہے کہ اہا کی زندگی خطرے میں ہے۔ میری والدہ بھی اس طرح مری تھی۔ ہائے میرے اباکو پچھ ہوگیا تو میں کیا کروں گی؟''

# 

ایلاسکیاں بھر کررونے لگی۔ میجر کی بیٹی اسے تسلی دینے لگی۔اشنے میں باہر سے ایک آواز آئی۔

"مس صاحب! أب كاوفادار فادم حاضر با"-

دونوں لڑکیاں لیک کر باہر برآ مدے میں آگئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ سنیاسی کھڑا ہے۔ وہ چیران تھیں کہ اسے کس طرح معلوم ہو گیا کہ کرنل کی بھٹی اس وقت سخت پریشان ہے۔ وہ کہنے لگا۔''سلام مس صاحبہ میں خاص طور پرآپ سے ملنے آیا ہوں۔ لیکن بینو جوان لڑکی یہاں کیا کررہی ہے؟''

"يميرى سبيلى ب-"ايلانے جواب ديا۔

'' مجھے یہ جان کرخوشی ہوئی کہ بیآپ کی سہلی ہے میں نے اسے پہلے بھی نہیں دیکھا تاہم میرادل کہدرہا ہے کہ یہ ایک ایسے صاحب کی بیٹی ہے جس نے مجھے اس دن کھانے پینے کے لئے پچھنیں دیا تھا، جس دن آپ نے مجھے دودھا درتوس دیئے تھے۔'' ''لیکن اس نے تو آپ کوکوئی دکھنہیں دیا۔''

''ہاں، کیکن والدین کے گنا ہوں کا خمیازہ اولا دکو بھگتنا پڑتا ہے۔ خیر میں تو آپ سے طفے آیا تھا مس صاحب، میں آپ کو خبر دار کرتا ہوں کہ اگر آج آپ نے وہ پھل آگ میں نہ ڈالا تو آپ کے والد صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ تین ہفتے پہلے میں نے پیش گوئی کردی تھی کہ آپ کے ہاں کوئی شخص سخت بیار ہوگا لیکن آپ نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ اگر آپ پہلے دن وہ پھل آگ میں ڈال دیتیں تو آپ کے والدائے بیار نہ ہوتے اچھامس صلحب سلام!''

اتنا کہہ کرسنیای مکان ہے باہر چلاگیا۔ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں۔ آخرمس کارل ڈک کہنے گئی: "میراخیال ہے بیسنیای کوئی مافوق البشرانسان ہے خیال ہوتا ہے کہ اس نے جھے کس طرح پہچان لیا ہم نے ایک دوسرے کواس سے پہلے بھی مہیں دیکھا۔ پیاری سپیلی تم آج ہی اس کھل کوآگ میں ڈال دو۔"

مس کارل ڈک چلی گئی تو ایلا دبے پاؤں اپنے والد کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پر سوئے پڑے تھے۔ تین ڈاکٹر پاس بیٹھے تھے ایک نے ایلاکو بتایا:''میراخیال ہے میں آپ سے بچھنہ چھپاؤں۔ آپ کے والد کی جان خطر ہیں ہے۔ اور شایدوہ آج رات ہی چل بسیں۔ ہم نے جو بن پڑاان کے لئے کیالیکن اب میں ناامید ہوگیا ہوں۔''

غریب ایلا خاموثی کھڑی رہی۔ ڈاکٹر کہنے لگا:''اب تو معجزہ ہی ان کی جان بچا سکتا ہے۔''

معاً ایلا کہنے گئی:''میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا ایک کام کریں۔ اس کمرے میں کھر ہے میں کھر ہے میں کھر ہے کام کریں۔ اس کمرے میں کھر ہے کھر ہے کھر ہے کھر ہے کھر ہے کھر کے میں اور والد کی دکھ بھر ایل کریں۔ اگرا گئے منٹوں میں ان کی حالت میں تبدیلی نظر آئے تھے کھر تو سمجھ لیس کہ وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس وقت رات کے آٹھ بجے ہیں۔ نو بجے پھر آئوں گی۔''

تنوں ڈاکٹر چیرت ہے اس کی طرف و یکھنے لگے۔اورسو پنے لگے کہ کہیں تین ہفتوں کی پریشانی ہے اس کا د ماغ تو نہیں چل گیا۔ایک ڈاکٹر کہنے لگا:''ہم آپ کے کہنے پرعمل کریں گےلیکن کوئی کام ایسانہ کریں جس پرآپ کو بعد میں پجیشانا پڑے۔''

یہ من کر ایلامسکرائی اور کہنے لگی:''ڈواکٹر صاحب میں کوئی الیی حرکت نہ کروں گی۔ مجھے پہتہ ہے کہ آپ امید کا دامن جیوڑ بیٹھے ہیں۔لیکن ابھی میں نے نہیں چھوڑا۔'' اور وہ کمرے سے باہرنکل گئی۔

ایک ڈاکٹراپے ساتھی کپتان ڈانٹ سے کہنے لگا:''تم ایلا کا پیچھا کرواوردیکھوکہوہ کیا کرتی ہے۔لیکن اس کی نظرتم پر نہ پڑے۔''

کپتان ڈانٹ دیے پاؤں ایلائے پیچھے گیا۔اس نے دیکھا کہ وہ کھانے کے کمرے میں بیٹھی ہے اور دونوں ہاتھوں سے سرکوتھام رکھا ہے۔استے میں ملازم کمرے میں داخل بوا۔ ایلا اٹھ میٹھی۔اس نے ملازم کو باہر جانے کا حکم دیا۔ پھروہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے گی۔ آخر آتشدان کے سامنے رکٹ گئی اور تصویر کے پیچھے سے پھل نکال کراہے تورہے ملازم انگیشی دے گیا تو ایلانے پھل ہاتھ میں پکڑ کر دونوں آتھیں بند کر لیں۔اس
کے ہونٹ ملنے لگے۔ ایسا معلوم ہوا کہ وہ دعا مانگ رہی ہے۔ دعا مانگ کر اس نے آرام
سے وہ پھل کوکلوں پر رکھ دیا۔ یکا بک ایک شعلہ بھڑ کا اور دھا کا ہوا۔ کپتان ڈانٹ نے چاہا کہ لیک کر کمرے میں چلا جائے ۔لیکن ید کھے کر کہ ایلا کوکوئی گزند نہیں پہنچاوہ وہ ہیں رکارہا۔

کہ لیک کر کمرے میں چلا جائے ۔لیکن ید کھے کر کہ ایلا کوکوئی گزند نہیں پہنچاوہ وہ ہیں رکارہا۔

ادھریہ بورہا ہے۔اُدھر دونوں ڈاکٹر ایلا کے والد کرئل جارج کی نبض کی رفتار میں فرق آگیا ہے۔

لے رہے ہیں۔ یکا بک انہوں نے محسوں کیا کہ کرئل کی نبض کی رفتار میں فرق آگیا ہے۔

پہلے پہل ڈاکٹر وں نے سوچا کہ ہوسکتا ہے کہ بید زندگی کے دینے کی آخیر محممہ ایک ہو لیکن انہیں جلد ہی پہنے چل گیا کہ ان کا بی خیال درست نہیں اور کرئل کی نبض ٹھیک ہوتی جارہی ہے۔

انٹیں جلد ہی پہنے چل گیا کہ ان کا بی خیال درست نہیں اور کرئل کی نبض ٹھیک ہوتی جارہی ہے۔

کو را بعد ایلا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ڈاکٹر وں کے چروں پر سرت کے آثار دیکھ کر مسکرانے لگی۔اسے بقین ہوگیا کہ اس کا والد ابتلاسے نجات یا چکے ہیں۔

اگلے چند دنوں کے عرصے میں کرنل جارج بڑی تیزی سے صحت مند ہونے لگا۔ ایلا نے اسے سنیاس سے ملنے کا سارا واقعہ سنایا۔ لیکن کرنل نے اس کی بات پریفین نہ کیا لیکن سب سے بڑے ڈاکٹر نے بڑی فراخد لی سے اعتراف کیا کہ کرنل کا صحت یا ب ہوجانا ایک معجزہ ہے اس کے باد جود بہت سے دوسرے انگریزوں نے بیدواقعہ من کر مذاق میں اڑا دیا لیکن جب ایک اور حادثہ ہوا تو ان کے لئے جرت زدہ ہونے کے سواکوئی چارہ نہ رہا۔

اس واقعے کے ایک ماہ بعد میجر کارل ڈک ایک دن اپنی ہوی کے کمرے میں داخل ہوا اور اے جگا کر کہنے لگا: میں تمہیں ضبح سورے جگانا نہیں چاہتا تھا لیکن میں تم سے یہ پوچھے آیا ہول کہ ہمارے نوکروں کوکیا ہوگیا ہے۔ میں نے آئییں کئی آوازیں دیں لیکن ان میں ہے کی نے جواب دینے کی زحمت گوارانہیں کی۔ دات میں نے خاص طور پر کہا تھا کہ میں ہے کی نے جواب دینے کی زحمت گوارانہیں کی۔ دات میں نے خاص طور پر کہا تھا کہ میں ہے کی نے جانا تھا۔ لیکن ابھی

''انہیں ہوکیا گیا؟''اس کی بیوی نے پریشان ہوکر پوچھا'' پھر جاؤ اور معلوم کرو کہوہ علی کہاں گئے۔''

"بهت اچھا۔"میجرنے جواب دیا۔

میجرنے باہرنکل کر ہر کوارٹر کے دروازے پر دستک دی۔ آخرا یک نوکر باہر نکلا۔ میجر نے غضب ناک ہوکر یو چھا''کیابات ہے۔ تم کیا کر ہے ہو؟''

نوکر نے خوفر دہ لیجے میں جواب دیا۔ 'صاحب بہادراگر آپ کواپی جان عزیز ہے تو میرے قریب نہ کئیں۔ میں بلیگ میں جاتا ہوں۔ دوسر نوکر ڈرکے مارے بھاگ گئے۔
میرے قریب نہ کئیں۔ میں بلیگ میں جتا ہوں۔ دوسر نوکر ڈرکے مارے بھاگ گئے۔
میر کر میجر سکتے میں آگیا اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن تمہیں بلیگ کس طرح ہوگئ؟'اس نے بوچھا' میں نے نوکری چھٹ جانے کے خیال سے آپ کونہیں بتایا۔ میرا بیٹا یہاں سے بائج میل دور کھیتوں میں کام کرتا ہے اور ہر رات یہاں آگر سوتا ہے۔ دودن ہوئے وہ بیار ہوگیا۔ لیکن مجھے علم نہ ہوسکا کہ وہ بلیگ میں جتال ہے۔ آج میں بھی کیڈا گیا ہوں۔ صاحب بہادر یہاں سے چلے جائیں۔

" مجھے افسوں ہے کہ تم نے اس بیماری کو مجھ سے چھپاپا اب اپنا دروازہ بند رکھو۔ کمرے سے ہرگز ہاہم نہ نکلنا۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کرتمہمار اعلاج کروا تا ہوں۔''

میجرنے پولیس اور محکمہ صحت کوٹیلی فون پراس واقعے کی اطلاع دے دی۔ پھراپی بودی کے پاس آگر کہنے لگا'' جمیں بیدمکان فوراً چھوڑ ویٹا چاہئے ۔جلدی جلدی سامان باندھو۔
میجر، اس کی بیوی اور بیٹی کار میں سامان لا دکر ڈاکٹر کے بنگلے چلے گئے۔ اور ملازم کو چاہئے اور نا شتہ کا آرڈردیا۔ جب ناشتہ آیا تو بیٹم کارل ڈک نے چائے پیالیوں میں انڈیلی اور انہوں نے بیالیاں ہونٹوں سے لگائیں تو انہیں چائے میں پیاز کی بوآئی۔ انہوں نے چائے چھوڑ دی اور ٹی کیتلی لانے کا تھم دیا۔ جب اس میں سے چائے انڈیلی گئی تو اس میں

مرکنت اور پراسرار دومان قوق کا صول کے کی گری افر سمتھ کر ہے میں داخل ہوا اور میجر سے کہنے دی پیاز کی بوآئی۔ استے میں ایک آگر بیز افسر سمتھ کر ہے میں داخل ہوا اور میجر سے کہنے لگا: ''میجر مجھے افسوس ہے میں آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہا ہوں، مجھے ابھی ابھی حکم ہے کہ میں آپ کو را نکل جا ئیں ۔۔۔ فوج کی میڈیکل اتھارٹی نے رپورٹ کی ہے کہ آپ کا مکان پلیگ زوہ ہے۔ اس لئے اس کے سارے مکینوں کوفوجی چھاؤٹی کی صدود سے فوراً نکل جانا جا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سول لائن میں کی جگہ قیام کریں وہاں ایک جگہ خالی ہے۔

''شکریہ۔ آپ جمھے کوشی کا پیتا بتادیں۔ میں ابھی چلا جا تالیکن ہم سب بھو کے ہیں۔ ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔'' ۔۔۔۔۔ بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے نکل کر اس کوشی میں چلے جا کیں۔ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ وہ کھانا تیار کروا کر آپ کے پاس بھیج دے۔'' میں مند مالت میجے اپنی میں کیاں بیٹی کے اتر سول لائے کی کھی میں پہنچ کی مصفحہ میں۔

دس منٹ بعد میجراپی بیوی اور بیٹی کے ساتھ سول لائن کی کوشی میں بینی گیا۔ وہ تیوں کھانے کا انتظار کرنے گئے۔ میجراوراس کے خاندان کوسول لائن والی کوشی میں گئے ہوئے کئی گھنٹے ہوگئے۔ اوروہ کھانے کا انتظار کرتے کرتے سونگئے۔ میجر بھوک سے تنگ آگیا اور کئی گھنٹے ہوگئے ۔ اوروہ کھانے کا انتظار کرتے کرتے سونگئے۔ کیتمان سمتھ اوراس کی بیوی کار میں سے نکلے کپتان سمتھ کہنے لگا: '' مجھے افسوس ہے کہ آپ کو کھانے کے انتظار کی زجمت گوارا کرنی پڑی ۔ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ میں نے ایک ٹفن ٹوکری گوشت، چوزہ، انٹرے، اچار، پنیز، کریم، شاہری، چائے اور دوتھر ماس رکھ کرنو کرکود سے اور اسے تاکید کی کہ تانئے میں رکھ کرآپ کو پہنچا و ۔ پندرہ منٹ بعد باور چی نے آگر اطلاع دی کہ تائے کا گھوڑ اایک سڑک کو شے والے انجن کو دیکھرکر بدک اٹھا اور تا نگہ ایک نالے میں گرگیا۔ اور فوکر ٹی ہوگیا۔ اس وقت وہ ہیتال میں زیرعلاج ہے۔

میجرنے آ ہ بھر کر کہا:''افسوں کہ ہماری وجہ ہے آپ کواتی تکلیف پیچی مجھے وہم تھا کہ پچھ نہ پچھ ہونے والا ہے۔لیکن اب ہمیں کھانے کو پچھ نہ ملے۔''

ميجركودراصل سنياى كى بات يادآ كئي تقى مسزكارل كين كى: "مير عفاوندكى بات كا

## ھر کننے اور پاہر اور و مانی قو تون کا صول کھ گھا گھا گھا ۔'' کوئی خیال نہ کریں۔ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں۔''

'' مجھے افسوں ہے کہ آپ نے ابھی تک پچھ کھایا پیانہیں۔اس لئے آپ سب اس وقت ہمارے گھر چل کر ہمارے ساتھ کھانا کھا ئیں۔'' اس کے بعد دونوں میاں بیوی کار میں بیڑھ کر چلے گئے۔

مز کارل ڈک اپنے خاوندے کہنے لگی:

'' ہمیں چاہئے کہ ہم ان کے نقصان کی تلافی کریں۔ میں تو ہم پرست نہیں ہوں۔ لیکن میراخیال ہے کہ پیسب کچھ شیاحی کی بددعا کا نتیجہ ہے۔''

''بیوتوف کہیں گ!''میجر چلایا۔''ہوسکتا ہے کہ سنیای ایک پہنچا ہوافقیر ہو لیکن آخر وہ ایک معمولی انسان ہی تو ہے۔ بیسب اتفاق کی بات ہے۔''

میجراس کی بیوی اور بیٹی کپتان سمتھ کی کوشی پہنچ۔ سب کے سب کھانے کی میز پر بیٹھ گئے ملازم خور بے کی تین پلیٹی لایا۔ جواس نے تینوں خوا تین کے سامنے رکھ دیں۔ پھروہ دو پلیٹیں اور لایا۔ ان میں سے ایک اس نے کپتان سمتھ کے آگے رکھ دی۔ اور دوسری وہ میجر کی ٹیٹیں اور لایا۔ ان میں سے ایک اس نے کپتان سمتھ کے آگے رکھ دی۔ اور دوسری وہ میجر کے آگے رکھ دی ۔ اور دوسری فوم کی اور سارا شور با میجر کی گرون پر گر پڑا۔ میجر درد سے بلیل کراٹھ بیٹھا۔ ملازم سے دوسری غلطی میہ ہوئی کہ پلیٹ اس کے ہاتھ سے نگل کرمیز پر گری اور ریزہ ہوگئی۔

کپتان سمتھ نے فورا میجری گردن پر کسی دواکی مالش کی۔اس کے بعدوہ پھر گھانے کے لیے بیٹے گئے۔اب ملازم ایک ڈھک ہوئی طشتری لایا۔سز کارل ڈک نے ڈھکنا اٹھایا تو کمرے میں ایک عجیب قتم کی بوچیل گئی۔ کپتان سمتھ اچھل کر کھڑ اہو گیا اور چلانے لگا: ''یہ کیا بگواس ہے؟''پھر طشتری میجری طرف بڑھا کر کہنے لگا:''میجرد کیھوتو اس میں ''یہ کیا بگواس ہے۔

کیاہے؟"

میجرا کے بڑھا،خوا تین بھی کھڑی ہوگئیں۔ میجر کہنے لگا:''خوب۔اس میں تو درختوں کی چھال اور گھاس ہے۔'' کننے اور پراسرارروجانی تو تو ں کا صول ک کا ظہرار کیا وہ گزشتہ نوسال سے کنتان سمتیں

بادر چی کو بلا کر پوچھا گیا تواس نے لاعلمی کا اظہار کیا وہ گزشتہ نوسال سے کپتان سمتھ کے ہاں ملازم تھا۔اوراس سے بھی کوئی قابل اعتراض حرکت سرز دنہ ہوئی تھی۔اس لیےاس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔وہ کہنے لگا: 'میرایا کسی دوسرے ملازم کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔میں نے ریکھانا خود تیار کیا ہے۔''

یین کرمیجر چپ ندرہ سکا اور اس نے اپنی اور سنیاسی کی ملاقات کا سارا حال کہرسنایا۔ کپتان سمتھ کہنے لگا:''لیکن اس سنیاسی کو یہ بات کس طرح معلوم ہوگئی کہ آپ سب ہمارے ساتھ کھانا کھارہے ہیں۔

'' میں خود حیران ہوں کہ بیسب کچھ کیا ہور ہاہے۔میراخیال ہے کہ جب تک ہماس شہر میں رہیں گے ہمیں کھاٹنے پینے کو کچھ نہ ملے گا۔ کیتان سمتھ اب ہم آپ کو مزید تکلیف وینانہیں جائے۔

کپتان سمتھ اوراس کی بیوی میجر کی باتوں کواحمقانہ سمجھتے تھے۔اس لیے وہ میجر کو کھانا کھانے پرمجبور کرنے لگے لیکن میجرنہ مانا اور اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ مکان سے باہر نکل گیا۔

دومرے دن بھی ایک تھے تک اڑکران کے منہ میں نہ گی اور وہ بھوک سے بلکتے رہے وہ شرم کے مارے کی سے اپنی بیتا نہ کہتے تھے۔ تا کہ وہ لوگوں کے تداق کا نشا نہ نہ بنیں۔ شام کو میجرا بنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ ریلوے اشیش پہنچا۔ اسے بقین تھا کہ شیش کے ہوٹل میں اسے عمرہ کھانا مل جائے گا۔ لیکن وہ بیو مکھ کر مششد درہ گیا کہ ہوٹل بند ہے۔ وہ شیش ماسٹر کے پاس شکایت لے کر گیا۔ جس نے بتایا شہر میں بلیگ بھیل رہی ہے۔ اور ہوٹل کے ماسٹر کے پاس شکایت لے کر گیا۔ جس نے بتایا شہر میں بلیگ بھیل رہی ہے۔ اور ہوٹل کے ایک کمرے میں مردہ جو ہا پایا گیا ہے اس کے ہوٹل بند کر ویا گیا ہے تا کہ بچارے مسافر اس وبائے حفوظ رہیں۔ ہم نے ایک شیشن پرایک عارضی ہوٹل قائم کر دیا ہے آپ وہاں تشریف لے حاسمی

برقتمتی ہے اس ٹیشن تک موٹر نہ جا تھتی تھی اگلی ٹرین اب دوسرے دن جانے وال

کر کشف اور براسرار دو مانی قوتوں کا صول کی کی گیا گیا۔ است میں انہوں نے ایک حلوائی میں میجرا پنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ مجبوراً گھر لوٹ آیا۔ راستے میں انہوں نے ایک حلوائی کی دکان دیکھی ۔ میجر نے کارروک لی۔ حلوائی کی دوکان سے انز کر کار کی طرف دوڑا۔ میجر کہنے لگا۔ ایک اچھی میں مشھائی لاؤ۔

حلوائی نے مٹھائی لا کر میجر کودنے دی۔ میجر نے مٹھائی کار کی نشست پر رکھ لی۔ جب وہ تھوڑی دور آ گے ایک پیپل کے درخت کے پاس پہنچاتو میجرنے کارروکی اور میجرنے اپنی بیوی ادر پٹی کومٹھائی دے کر کہا:''لومزے سے کھاؤ۔''

اس کی بیوی کہنے گئی: "تم نے ہمیں کھانے کو کیا دیا ہے؟ اس میں سے تو مٹی کے تیل کی بوآتی ہے؟

ميجر چونكا اور كمن لگا: "ميس افسوس كے سوااوركيا كرسكتا ہول بيارى-"

اتنے میں میجرنے دیکھا کہ ایک سیاہ لٹوں والا لمبائز نگا فقیر موٹر کی طرف آ رہا ہے۔ میجرنے فوراً پہچان لیا بیاس دن والاسنیاسی ہے۔ وہ قریب آ کر کہنے لگا۔'' کیوں صاحب! امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔''

"سلام باباجی!"میجراس سےزیادہ کچھند کہد کا۔

''دو کیھوصاحب میں نے آپ سے کہد یا تھا کہ آپ اور آپ کا خاندان بھوک اور پیاس سے بلکنے گئے تو آپ کومیر سے سوااور کوئی کھانا نہ کھلا سکے گا۔ اب آپ یقین کریں گے کہ دنیا میں ایسے سنیاسی ہیں جوالیک ایسی طاقت کے مالک ہیں جوانسان کی عقل سے بالاتر ہے جھے افسوں ہے صاحب کہ میری وجہ سے آپ اس مصیبت میں مبتلا ہوئے ۔ کیکن میری بات مانیں اور اس شہر سے چلے جائیں۔ ورنہ آپ بھو کے ہی رہیں گے۔''

اس سے پہلے کہ جیران و ششدر میجر کوئی جواب دیتا سنیاسی بلیث کر اپنی قریبی جھو نیرٹری میں گیااور ململ کے رومال سے ڈھکی ہوئی پئیتل کی ایک طشتری اٹھائے واپس آیا اس نے رومال ہٹا دیا اور طشتری میجرک کار کی نشست پر رکھ کر کہنے لگا:'' کھانا حاضر ہے۔ شوق فرمائیس۔اللہ آپ کوخوش رکھے!''

کر کشف اور پراسرار روحانی قوتوں کا حصول کے گئے۔ گئے۔ گئے۔ اس کی بیوی اور بیٹی کا ساراغم واندوہ

\* جونہی سنیاسی کے منہ سے بیدالفاظ نظے۔ میجر، اس کی بیوی اور بیٹی کا ساراغم واندوہ
جاتا رہا۔ میجر نے سنیاسی کاشکر بیدادا کیا اور طشتری بیوی اور بیٹی کی طرف بڑھا دی۔ کھانا
نہایت لذیذ تھا۔ انہوں نے جی بھر کر کھایا۔ پھر دودھ پیا۔ سب چران تھے کہ سنیاسی بیساری
چیزیں کہاں سے لے آیا تھا۔

میجرسیای کی محیرالعقول طاقت کا دل سے قائل ہو چکا تھااس لیے اس نے مزید کچھ دریافت نہ کیا۔ وہ سنیاس کاشکر بیادا کر کے کار میں بیٹھ گئے اور عارضی رہائش گاہ کوچل دیئے۔ دوسرے دن وہ بمبئی روانہ ہوگئے۔

جب اس وافتح کا چرچاعام ہوا تو لوگ سنیای کو تلاش کرنے لگے۔ تا کہ اس کی پراسرار طلاقت کے اور کرشے ویکھیں لیکن وہ شہر سے امیبا غائب ہوا کہ پھر بھی نظر نہ آیا۔ (۴۲)



Strange Miller of the Line of the Strange Stra

Sub-signification flat duct



# رومیں ہےرخش عمر!

(دوسرانط)

میں چیخناجا ہتی مگر چیخ گلے میں اٹک جاتی میں تڑ پے لگتی ..... باجی میرا کندھا ہلاتی .....میرے جسم کے گرد لیٹا ہوا جالاٹوٹ جاتا ..... مگرغم کاوہ جالانہ ٹوٹنا جو گھرکی فضا پر چھایا ہوا تھا۔

یہان دنوں کی بات ہے جوخواب کی طرح دھند لے ہوتے ہیں، بے خیالی میں جب یادوں کے دیپ ٹمٹماتے ہیں تو ہے اختیار آئکھیں موند لینے کو جی چاہتا ہے پر کہیں ایسا بھی ہوا کہ آئکھیں بند کرلیں اور تصورات کے پر کٹ جا کیں! ایسے میں تو رخش تصوراور ہے لگام ہوجا تا ہے لا کھ جا ہو کہ تھم جائے گراس کاوش میں کون کامیاب ہوا ہے آج تک!

جھے اچھی طرح یاد ہے وہ کمرہ جس میں ہم رہا کرتے تھے، جس کی حجت پرانے ہوسیدہ فیمنوں کی تھی اور جو ہارش کے دنوں میں نیکنے ہے بھی ہاز نہ آتی تھی ، بیجانے ہوئے ہمی کہ اس کے زیرسا یہ کوئی اپنے بچوں کو لیے بیٹھا ہے۔ ہمارے کمرے کے سامنے قدرے کھلاصحی تھا۔ سڑک کی جانب صحن کے آخری کونے میں پردہ تانے اباجان اپنے کسی فن اور تقدیر کو آز مایا کرتے تھے فن کسے نگھرتا ہے اور تقدیر کسے سنورتی ہے؟ بیہ کرشے و یکھنے کی حسرت ہی رہی جھے تو انٹایاد ہے کہ جب دو پہر ڈھلتی اور کھانے کے لئے باجی دستر خوان بچھائی تو میری آٹھوں میں اک شوق سااٹھ آتا کہ و یکھئے شاید آج روٹی کے ساتھ جووہی کھانا ہے اس میں ملانے کے لئے نمک کی بجائے شکر سامنے آئے۔ پھر چند کھات بعد جھے طلق میں نوالہ اٹکا ہوا محسون ہوتا اور جب میں پہلے ہی نوالے کے بعد پانی گلاس کی طرف ہاتھ میں نوالہ اٹکا ہوا محسون ہوتا اور جب میں پہلے ہی نوالے کے بعد پانی گلاس کی طرف ہاتھ برحاتی تو اکثر باجی ٹوک و جی ساتھ ہو میں میں بہلے ہی نوالے کے بعد پانی گلاس کی طرف ہاتھ برحاتی تو اکثر باجی ٹوک و جی ساتھ ہو کھی یا تی کہ باجی گی آئی تو اکثر باجی ٹوک و جی بھی اتی کہ باجی کی آواز میں غصے کی لرزش ہے یا بیار کی آمیزش!

الم كشف اور پراسرار، و حالى قو تو الا كاصول ك

آج میرے ذہن میں اس کیجے کی یاد آتی ہے تو میرے لب یو نہی مسکر اہٹ سے چھیل جاتے ہیں اور میں خود سے کہتی ہوں۔ بگل وہ نہ بیار تھا نہ غصہ۔ وہ تو حسرت بھری چیخ ہوا کرتی تھی۔ ہم اپنی امی کو باجی ہی کہا کرتے تھے اور آج کم کی باجی ہی بہتے ہیں۔ اس کی وجہ تو مجھے معلوم نہیں۔ فقط اتنا کہہ سمتی ہوں کہ جب پچھ بولنے اور سننے کے قابل ہو کی تھی تو آپی اور بھیا کو یہی لفظ ہو لئے سنا تھا اس لیے یقیدنا جو پہلا کمکمل لفظ میرے ہونٹوں سے نکلا وہ باجی ہی ہوگا۔

میں نے بھی سوچانہیں ،اور نہ بھی کی سے پوچھنے کی کوشش کی ہے۔ کہ اس کمرے میں ہم کتنی مدت رہے۔بس اتنایا دہے کہ جب ہم لا ہورا نے کے لئے سامان باندھ رہے تھ تو جھے اردگرد کی دیواریں ، کمرے کی چھت اور سامنے ہے گز رتی ہوئی سڑک چھلے دنوں سے بہت واضح نظر آرہی تھی۔میرے انجان اور بھولے ول میں اک عجب دلی دبی ی خوشی تھی۔وہ کمرہ ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں ہم لا ہور کیوں جارہے ہیں؟اور جب گاڑی نے الوداعی سیٹی دی تو پیار کرتے کرتے اباجان کی آنکھیں نمناک کیوں ہوگئی تھیں؟ اور جب گاڑی رینگنے لگی توسٹیشن پر کھڑے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے اباجان کودیکھ مکر میں چیخ مار کر کیوں رونے لگی تھی؟ اور باجی کی آنکھوں کی طرف و کھے کر میں یکدم غاموش کیوں ہوگئ تھی؟ مجھے آج تک معلوم نہ ہوسکا کہ باجی کی آنکھوں میں اینے آنسو تھے یا میرے آنسوؤں کاعکس باجی کی صحت دن بددن گرتی جارہی تھی۔شاید یہی وج تھی کہ اباجان نے ہمیں لا مور بھیج دیا تھا۔ نانی جان اکثر باجی کوکسی ڈاکٹر ہاں لے کر جایا کرتی تھیں۔ آ ہتہ آ ہتہ باجی کی صحت منبطلتی گئی۔ پھرایک دن ہم کسی اور مکان میں اٹھ آئے اوررشتہ داروں سے الگ رہنے گئے۔ بھی بھی اباجان کا خط آیا کرتا اور پچھ روپے پیے بھی۔ میں مجھتی تھی شاید شہر بدل جانے سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ پچھ عرصہ تو اس بات کا انظار ہی رہا مگر نہ جانے وہ لمحات کہاں سے چلے آئے تھے جب مجھے یہ احساس ہوا کہ ہماری تقدیر واقعی بدل رہی ہے۔ مجھے ہر دم یوں لگتا جیسے میں ناکوں ناک پانی میں ڈونی

### مر کشف اور پرا برادرو حاتی قو آن کا صول که می ایس کا ایس کا در برا برادرو حاتی قو آن کا صول که می ایس کا ایس کا

رہتی ہوں۔سانسیں اتنی بوجھل جیسے چاروں طرف دھواں ہی دھواں بھرا ہو۔سفینہ حیات کا ناخدا آئنھیں چھیرنے لگا ہماری تقدیر مدت سے ایک متعین رائے پر چلتے چلتے اپنی راہ بدل رہی تھی۔ بیوہ راہ تھی جس پرغموں اور دکھوں کے اندھیرے پر پھیلائے بیٹھے تھے اور ہمیں ان دیکھی آگ میں دھکیلئے کے لیے برقر ارتھے۔

اباجان کے خطآیا کرتے تھے۔ باجی جواب بھی دیا کرتی تھیں۔نہ جانے ان خطوط میں کیا باتیں ہوا کرتی تھیں کہ جن کا ظہار بھی باجی آنسوؤں کی زبانی کیا کرتی تھیں اور بھی ہم میں سے کی کو مار پید کر۔ان دنوں میں نے آئی کو بھی بارہا جھپ جھپ کرروتے دیکھا تھا اور بھیا بے حد کم صم رہا کرتے تھے۔اک دن جھے خود ہی احساس ہوا کہ ابا اور باجی کی اثرائی ہوگئ ہے؟ کیوں۔ کیوں؟ .... میں ہردم سوجا کرتی اور کرے کے کسی کونے میں کھڑی بے خیالی میں دیوار پرانگل ہے آڑھی تر چھی لکیریں تھینجتی۔نہ جانے میں کیاالفاظ لکھا کرتی تھی! آج سوچتی ہوں تو محسوں ہوتا ہے کہ وہ الفاظ پچھا یسے ہی تو ہوں گے جیے۔روٹی ، ابا ، ییے ، باجی ، کیڑے .....گروہ انگلی سے لکھے ہوئے بے معنی الفاظ ہی تو تے! میل ی دیوار پر کوئی کا تب تقدیر کے اشارے تو نہ تھے کہ بے سہارا زندگی کے بیہ مسائل خود بخو دحل ہوجاتے اور آنے والی مصیبتوں کی وہ گھٹا کیں چھٹ جاتیں جونہ جا ہے ہوئے بھی چھائے جارہی تھیں .... میں سمجھا کرتی تھی، ابا جان کسی نہ کسی دن ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہماری بیاداسی میدو کھ بیٹم مٹ جائیں گے اور کپڑے پیے .... میں اپنے فراک کو سیتی رہتی جو ہرروز کسی نئی جگہ ہے پھٹ جایا کرتا تھا۔ پھرا یک دن میرے ذہن پر کچھ نے طرز کے اثرات تھے مجھے ہر دم ایسے گتا جیسے کی نے منوں مٹی میرے سینے میں بھر دی ہو۔ میں کمرے کے کونے میں کھڑی ایک نے لفظ کود ہراتی رہتی جومیں نے پہلے بھی نه سنا تھا اور جس کا مطلب معلوم تھا نہ مفہوم ۔ بس وہ لفظ میرے سینے کوڈستار ہتا اور میری انگلی دیوار پرمتحرک رہتی۔وہ الفاظ کیا ہوا کرتے تھے؟ وہ نقش کیا تھے؟ وہ لکیریں کیا تھیں؟ مجھے کچھ یا دنہیں، قیاس ہے کہ وہ الفاظ کچھا ہے، ہی ہوں گے ....ابا، باجی، گھر، ہائے اللہ

ابانے ایک خط میں باجی کوطلاق لکھ بیجی تھی۔ پیطلاق ہی اک نیالفظ فظ میرے لئے ، عجیب اور نا قابل فہم۔

پانچ بچ، ایک باجی ..... بھلا اباجان نے بیکیا کیا؟ کیوں کیا؟ ..... آج سوچنے پر مجبور ہوں! اباجان نے ہمیں لا ہور کیوں بھیج دیا؟ کیا اپنی زندگی کا راستہ جدا کرنے کے لئے؟ اباجان نے ہمارے سرول سے دست شفقت کیوں اٹھالیا؟ کیا ہماری زندگی بارگراں تھی؟ نا قابل برداشت، کہ یوں گھبرا کے پرے پھینک دیا! اگر نصیبوں میں فاقے ہی تھے تو بھی آ تکھیں کیوں پھیرلیں؟ جود کھ سہتے اکھے سہتے ہم بچ گوشت پوست کے گلڑے، کیا ہمان کے جسم کے گلڑے نہ تھے؟ کیا ہمارے لئے ان کے پاس بچھ بھی نہ تھا؟ کیا وہ بھی ہمان کے جسم کے گلڑے نہ تھے؟ کیا ہمارے لئے ان کے پاس بچھ بھی نہ تھا؟ کیا وہ بھی

موچی ہوں تالی ایک ہاتھ ہے نہیں بجتی ! بھلا یہ کیے ہوسکتا ہے کہ میں باجی کی طرف سے چٹم پوشی کروں اور ان کے متعلق بچھ نہ سوچوں؟ کیا باجی کے نقاضے اسنے ہی زیادہ تھے جنہیں پورا کرنا اباجان کی استطاعت سے باہر تھا؟ کیا باجی کے خطوط تلخیوں کے زہر سے آلودہ ہوگئے تھے جوہماری تقذیر کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا؟ کیا باجی کے ذہمن میں ہمارا مستقبل نہ تھا؟ وہ قوت برداشت، وہ استقلال، وہ تعاون کے جذبات کیاوہ پانی بن کر بہہ " گئے تھے ....قصور کس کا تھا؟ اباجان کا یا باجی کا؟ اب سوچنے سے کیا حاصل! اب کی سے شکوہ کیسااور شکایت کیبی!

وقت کی بختیاں سہتے سہتے ہماری زندگی کا کارواں بڑھتا ہی رہا۔ بے کسی اور لا چاری ہماری محافظ تو تھیں ہی پھرزندگی کی راہوں پرڈر کس کا تھا!

یکھ عرصے بعد ہم ایک نے علاقے میں رہنے لگے۔ وہ پیلے رنگ کا بوسیدہ سامکان تھا۔ یہاں سے زندگی کاوہ دور شروع ہوا جس میں اپنی اپنی زندگی کی خاطر تین سال کے بچ سے لے کرچھتیں سال کی ماں تک نے جدوجہد شروع کردی۔

كنف اور بامرارروهاني توتون كاحمول كالمحتول بھلاتین سال کا بحدزندگی کی جدوجہد میں کیا حصہ لےسکتا ہے اس میں مبالغے کی کوئی بات نہیں۔ ذراسو چے تو کھانے کے بعد سالن کی رکا بی اور میلی ہوجانے کے بعد اپنی قیص اگرتین سال کا بچاہے ہاتھوں سے دھوئے تو کیا بیاس کے لئے ایک عظیم جدوجہد نہیں ہے؟ ہوسکتا ہے میرادہ نشامنا بھائی کمرے کے کی کونے میں کھڑا کی سوچ میں ڈوباد بوار پرآڑھی رجيى كيري مينيتار بابو اوربيالفاظ .... كلون ،تصورين ، ثافيان بمين نظرنه آت بول-حالات کے ستائے ہوئے ہم مجبور انسان وقت کے تندو تیز دھاروں پر بہتے رہے۔ہم سبایک دوسرے کا ہاتھ تھا مے طوفانوں سے گزرتے رہے کہ جوادث کے تیمیٹروں میں بہیں توایک ساتھ اور کنارے پرلگیس توایک ساتھ گرایک ایس اہر آئی کہ بھیا ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ اباجان کے پاس چلے گئے۔ابانے انہیں بلالیایاوہ حالات کے ہاتھوں فکست کھا کر چلے كنى؟ يقين سے كچھ كهنبير على -ان كے چلے جانے سے جميل كچھ خسارہ تونہ ہوا مگررونا تواس بات یا تا تھا کدایی ہے کسی کے عالم میں ہماری بے چین زندگی کواپنوں کا سہارانہ ہوا۔ خیر بھیا مارے یاس ندر ہے کو کیافرق رہا۔ جب مجھی ، ی صفور میں چھوڑ گیا تو تکے سے کیا گلہ! باجی کی متاہم سب کی انگلیاں تھا ہے رہی! انہوں نے نرسنگ کی تربیت لیٹی شروع کر دی۔ آپی ٹرل سکول میں پڑھی تھی اور میں ابھی ابتدائی درجے میں تھی۔ ہم جھی ایک دوسرے پر بوجهدب تق- بركونى ابناكام اين باته عرادان عجب اصول كتحت كمرين تعاون كى فضا ہردم قائم رہتى۔ ہم نے جھی كى سے پھاتو تع ندر كھی تھے۔ جورو كھی سوكھی ميسر آتی شكر كرت ب ب يجوني بهن برج ،اك في مح ك لئے نتھے منے ہاتھ اٹھا كردعا مانگتى معصوم بچوں کی دعا کیں قبول ہوجاتی ہیں! آج بدخیال آتا ہے و باختیار بننے کو جی جاہتا ہے اوران دنوں توبیاحیاس ہی چھن گیا تھا۔ گھر کی فضایراک سوگواری سی طاری رہتی تھی۔ سکول سے گھر

آكر، پيدى آگ بجاكر، تهد كيه د يبرون كودهر يريس ليك جاتى اور چيت كاس

كونے كو تكتى رہتى جس ميں جالا تنا ہوا تھا۔ ويكھتے ہى ويكھتے وہ جالا ميرے كرو پھياتا جاتا۔ميرى

انسیں گھنے لگتیں۔ میں چنا جاہتی گر چنخ حلق ہی میں آئی رہتی۔ میں تڑ پے لگتی۔ پھریا جی میرا

الشف اور پراسرار دو حانی قوتو ال کا حصول کی التات كندها بلاتي، شام وهل ري ہے شمو، دولقے كم كھايا كرو، ايسى بھى كيا خمارى \_ "ميں گھبرا كرا ٹھ بيٹھتى، مير يجسم كردليثا بواجالا توث جاتا مكرغم كاوه جالا ندنوثنا تقاجوكمركي فضاير جهايا بواتها\_ خداسب کاراز ق ہے۔کوئی نہ کوئی دھ کا لگتا ہی رہتا اور زندگی کی گاڑی رواں رہتی۔باجی نہ جانے کیا کیا جتن کرتی تب کہیں ہمیں دووقت کے لئے روکھا پیریکا کھانا میسر آتا۔کھانے کی مقدار اور معیار کے متعلق تو میں نے بھی سوچا بھی نہ تھا۔ شاید دوسرے بہن بھائیوں کو پچھ خواہش ہوتی ہومگر کیا فائدہ! اندھیرے میں انسان آئکھیں ضرور پھاڑتا ہے مگراس کا مطلب بیتو نہیں کہ زیادہ نظرآنے لگتاہے۔صبراور قناعت کی جو چادر ہم نے اوڑ ھر کھی تھی ،رشتہ داراس کی تعریف ضرور کرتے مگربیا حساس کی کونہ ہوتا کہ جو بے نصیب اس جیا در کوتانے بیٹھے ہیں آنے والے کل کوان کا کیا ہے گا؟ یہ کیا کریں گے؟ آہتہ آہتہ باجی کا قیمتی سامان بکتا جار ہاتھا۔ یہ فیمتی سامان یقیناً خوشحال دنوں کی نشانی ہوگا۔اس سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ابتدا میں ہمارے حالات بہت خوشگوار ہوں گے۔ حالات آہتہ آہتہ گڑے یا یک لخت پلٹا کھا گئے۔ میں نے کی سے یو چھانہیں ، اور نہ کبھی مجھے ایسی باتیں کریدنے کا شوق ہے۔ مجھے تو وہی دن یاد ہیں جوخواب کی طرح دھند لے ہوتے ہیں اور جب ہم اس کرے میں رہا کرتے تھے جس كى چېت ليكن په بات تو يېلي مو چكى!

تربیت کا زمانہ ختم ہوا تو باجی کی پوسٹنگ گجرات ہوگئی۔ہم سب اسی شہر میں چلے آئے۔
یاس کی دبیز چا در کہیں کہیں سے پھٹنے تکی ،اور آس کی کر نیں راستہ بنانے لگیں۔وقت کا ہاتھ ہوئی
آ ہستگی سے ان راستوں کو وسیع ہر کر تا رہا۔اک مہیب سی خاموثی جو ہمارے ذہنوں پر چھائے
رہتی تھی ،اس میں اب ہلکا ہلکا سا ، مدھر مدھر ساار تعاش پیدا ہونے لگا۔ زندگی کے بےرونق اور
بینور چہرے پر پچھ تھا رسما آگیا۔ ٹی سال بیت گئے اوروہ دن بھی آگیا جب میں نے میٹرک
کا امتحان پاس کر لیا۔ آپی تو پہلے ہی ایک مُدل سکول میں ٹیچر لگی ہوئی تھیں۔ پچھ سوچ بچار کے
بعد میں نے نرسٹک کا کورس پاس کرنے کے لئے لا ہور داخلہ لے یا۔ زندگی کی راہیں
قدرے پر کشش اور سہل نظر آنے لگیں۔اسے بہت سے سال گذر چکے تھے مگر اباجان نے

بھی بھولے ہے بھی ہمیں خط نہ کھا تھا البتہ بھیا کا بھی بھی خط آتا تھا۔ابا جان اب کیا کیا کچھ موچے ہوں گے! مجھے ان سے فقد سے ہمدردی تو ہے مگر ان کے لیے میرے دل میں پیار کا ہلکا ساجذ بہمی نہیں ہے! دیکھتے ہی دیکھتے تربیت کی مدت گزرگئی۔ میں نے نرسنگ کا ڈ بلومالے لیا۔قسمت نے یاوری کی اور مجھے ملا زمت مل گئی۔میری تمنائقی کہ میں لیڈی ڈاکٹر بنتی، چلونہ سہی یہی کیا کم ہے جومل گیا۔اب چھوٹی بہن اور بھائی کوسہارا دینا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ سوچتی ہوں ہم کچھ ندین سکے تو وہ ہی بن جائیں! ہم نے تو سک سک کر وقت گزارا، انہیں توابیااحیاس نہ ہو! ہم ابھی تک ایک مقام پر جمع نہیں ہوسکے \_ کوئی کسی شہر میں ہے اور کوئی کسی شہر میں ، مگرشکر خدا ابھی وہ ممتا ، وہ مرکز ی طاقت قائم ہے جو ہم سب کواپنی طرف کھنچے ہوئے ہے۔ طبیعت تو بچپن ہی سے حساس تھی، بے خیالی میں سوچتے ر ہناعادت سی بن گئی ہے۔ ہوشل میں تنہائی کا احساس جب ڈستا ہے تو بے اختیار رونے کو جی جاہتا ہے۔ اپنوں کی یادستاتی ہے تو گھٹ کے رہ جاتی ہوں۔ آخر مجوری ہے۔اس شہر میں میری چھوپھی رہتی ہیں ہے بھی بھی چھٹی کے روزان کے ہاں چلی جاتی ہوں اور دل کو بہلا لاتی ہوں۔میری روم میٹ کے مہمان آتے ہیں تو دل سے اک ہوک ہی اٹھتی ہے کہ کوئی میرابھی تو آئے! اجنبی شہر میں اجنبی را ہوں کو تکتے تکھے آتکھوں میں نمی سی آجاتی ہے! اور میں سوچنے لگتی ہوں سوچتی ہوں! ....نہ جانے کیا، کیا .....اور کیوں" زندگی روال وال ہے۔ان دیمھی منزلوں کی طرف اوران جانے راستوں یر!! (۲۳)

# هر کننه ادر پایرار دومانی قرقن کا کھول کی گھی گئی ہے ۔ ایک سوال سسایک حقیقت سسایک چیکنئ اعداد کی طلسمانی د نیا

(تيراخط)

قارئین! بعض چیزیں اگرآپ کوشر بعت سے متصادم محسوں ہوں تو پہلے تحقیق پھر عمل یہاں بیعلوم صرف علم کی حد تک بیان کیے گئے ہیں۔ (بندہ محمد طارق محمود چنتا کی عنی عنہ)

يدبات إغالباسال .... سواسال يبليك .....؟

امریکی قصرصدارت وہائٹ ہاؤس کے بارے میں مسٹر کیمپیل ہائل کا ایک مضمون زیر مطالعہ تھا۔اس مضمون میں انہوں نے علم نجوم وعلم الاعداد کی روشنی میں قصرصدارت سے متعلق بعض اہم انکشافات کئے تھے لیکن .....جس انداز میں مضمون کوتشنہ چھوڑ دیا گیا تھا وہ علم نجوم اور علم الاعداد کے طلبہ کے لیے صرف پریشانی کا باعث ہوسکتا تھا۔رہا سوال محققین کا باعث ہوسکتا تھا۔رہا سوال محققین کی سنتعداد کے مطابق آ گے بڑھانے کے بعداب کے سی جس نتیجہ پریہنچا ہوں .....وہی محققین و ماہرین علم نجوم کا جواب ہے یعنی میں جس نتیجہ پریہنچا ہوں .....وہی محققین و ماہرین علم نجوم کا جواب ہے یعنی وہ آخر السائیوں .....؟

فرمائي، ميں جھی غور کررہی ہوں۔"

علم الاعداد ہے میری دلچین کی عرقابل ہے۔ اسی اعتبار سے دسترس محدود الیکن وہ جو
بال سفید کر بچے ہیں، پریشان وہ بھی ہیں۔ بہر کیف اس تمہید کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہیں
اسٹیدہ سطور ہے آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے بارے میں پہلے ہی پچھ
عرض کر دوں ۔۔۔۔کہا گر آپ علم الاعداد پر عبور رکھتے ہیں یا اس کے طالب علم ہیں تو میر ہے
ساتھ امر کی و برطانوی ماہرین کی المجھن دور کرنے کی سعی فرما ہے ، اور اگر آپ صرف قاری
ہیں تو اس کی دلچے پیول ہیں کھو جائے ۔۔۔۔۔

کوف اور پراسرار رومانی قوتوں کا صول کی میں ہے ۔ نفس مضمون سے قبل مجھے چند باتوں کی اجازت دیجئے تاکہ آپ اس تحریرے زیادہ

سے زیادہ لطف اندوز ہوسکیں۔

ا علم الاعداد کوعلم النجوم کی شاخ کہا جاسکتا ہے۔ تاہم علم الاعداد کے ذریعہ حساب ماہرین میں متنازع فیدامر ہے۔ بعض ماہرا سے سیاروں کی گردش سے لگائے جانے والے حساب اتنا تقد خیال کرتے ہیں اور بعض اے'' سوفیصد درست' تسلیم کرنے پر تیار نہیں تاہم اسے بالکل غلط بھی نہیں سمجھا گیا۔ مشرق کی ابجدا ورمغرب کی'' نیوم الوجی'' میں حروف کے اعداد کے اعتبار سے فرق ہے گرا تناہی جتنا دونوں طریق سے زائج کشی کا فرق۔

۲۔ مشرق کے علم الاعداد میں کسی حرف کا بڑے سے بڑا عدد ۱۰۰۰، (ایک ہزار) ہے گرمغرب کے علم الاعداد میں صرف ۹۔ تا ہم اگرایک ہی چیز کا حساب دونوں طریق سے کیا جائے تو بتیجے قریبا ایک ہی برآ مدہوتا ہے۔ میری ذاتی تحقیق کے مطابق نیوم رالو جی نہ صرف نبیٹا آسان ہے بلکہ بہتر اور واضح نتائج کی حامل بھی۔

سوعظیم مخفق کیرونے آج تک جو کچھ کھا ،کوئی بڑے سے بڑا ماہر نجوم یا ماہر علم الاعداد اس کی ففی نہیں کر سکااس مضمون میں کیرو کا انداز ہی اپنار ہا ہوں۔

۳۔ نیومرالو بی میں اعدادایک سے نوتک ہیں۔ ہرعدد مختلف خواص کا حال ہوتا ہے۔ ہر فر دکواس کے نام کے مجموعی اعداد سے پر کھا جاسکتا ہے اور اس کے کر دار کی وضاحت کی جاسکتی ہے کیونکہ ہر فر داسی عدد کے خواص کے تابع ہوتا ہے۔

۵ علم الاعداد میں صوتی اعتبارے معروف نام پر یا نصف نام پر تکیہ کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً ایک صاحب کا نام اشرف حسین زیدی ہے زیدی ذات ہے اسے خارج کرد بیجے ۔ نام ہے اشرف حسین ، انہیں اشرف اشرف کے نام سے پکارا جاتا ہے لہذا آپ اشرف کے نام سے بھی اعداد تکال کرکن نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں۔

علم الاعداد کی رو ہے مشرق ومغرب منفق ہیں کہ عدد ۲ کے اپنے اور اس کے زیراثر افراد کے خواص (مخصراً) میر ہیں:

# 

'' یہ لوگ نیک طینت ، محبت کرنے والے، ہنس مکھ، ملنسار اور نہایت پرامن ہوتے ہیں۔ یہ سار کا درس دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہیں۔ یہ تاریکیوں میں روشنی پھیلاتے ہیں اخلاق کا درس دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں فوراً گھر کر لیتے ہیں۔ پچھروحانیت کی طرف دلکش اور پائے کے مبلغ بھی ہوتے ہیں۔ یہ بے ضردلوگ ہیں جوسلے واشتی کے پیامبر ہوتے ہیں .....''

دینا مجرکے بیشتر مذہبی مبلغ مصلح اورامن وآشتی کے علمبر داروں کے اسمابھی بلاشہ اسی
عدد ۱ کے زیراثر ہیں۔لیکن آج ہم جس تذبذب میں ہیں وہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور بو کھلا
دینے والا بھی ۔افسوں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آج جواہم مسکلہ در پیش
ہے۔وہ سے کہ بہت سے عالمی سیاست دانوں، مذہبی رہنماؤں اور ملکی وغیر ملکی معروف
شخصیات کے قاتل بھی اسی عدد کے حامل ہیں، آخر کیوں؟

میں عرض کر چکا ہوں کہ میں نے ہمیشہ مغربی طریق کارکو اپنایا ہے اور تھا کت سے قریب تر پایا ہے، الہذااسی بنیاد پر عدد لا کے متضاد و برعکس خواص کاعملی نمونہ پیش کرتا ہوں۔ بلاشبہ اس طریق کار کے تحت مشرق ناموں کے جج کرتے ہوئے دشواری پیش آتی ہے۔ گر جب مختلف جمول سے عدد نکالا گیا تب بھی لا نکل .... تو لیجئے سب سے بہلا نمبر نوٹ کر لیجئے۔

ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZ

یعنی ہرعدد کے پنچے جو حرف آتا ہے وہ یکساں عدد کا حامل ہے۔ ۱۸۷۵ء میں صدر امریکہ، ابراہم لٹکن ایک شخص جان وکس بوتھ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔اب قاتل کاعددد کیھئے۔



#### JOHN WILKES BOOTH

r + 2 + 7 = 10

0 + 1 = Y

١٩٦١ء ميں صدر گارفيل د بھي قتل كرد يے كئے ،ان كے قاتل كانام تھا:

#### CHARLES GUITEAU

 $\frac{r \wedge 19r \wedge 1}{r^{\bullet} = r^{\bullet}} \qquad \frac{\angle r \cdot 9r \wedge 1r}{r^{\bullet} = r^{\bullet}}$ 

CLARAMENT + MOST T

١٩٠١ ميں صدرمكنلے كوموت كے گھاٹ اتار ديا گيا، قاتل تھا۔

GZOLGOSZ

۱۹۳۳ میں صدر روز ویلٹ پر نا کام قاتلانہ تملہ ہوا مگران کی جگہ شکا گوکا میئر مارا گیا حملہ آور کا نام تھا۔

#### JOZEPH ZANGARA

 $\frac{11024}{11021} \qquad \frac{1102191}{1102191}$ 

1+0= Y

۱۹۵۰ میں صدر ٹرومین پر قاتلانہ تملہ کیا گیا ،ان کی جگہان کا ایک محافظ مارا گیا ،حملہ آوروں کا سرغنہ تھا۔



#### TORRESOLA

7 4 9 9 0 1 Y F 1

rr = 4

صدرجان ایف کینیڈی کا قاتل بھی ای عدد چھے ہے۔

LEEOSWALD

F 6 9 10 1 F 7

r + r = Y

اب میں اس کا ثبوت آپ کے ہی گھر میں دوں گا۔مثلاً ڈ اکٹر خان صاحب کا قاتل۔

ATTA MOHAMMAD

TY PANIFFAF

4 + 9 = 10

0 + 1 = 4

میں نے عرض کیا تھا کہ آپ معروف نام کے اعداد بھی لے سکتے ہیں اس اعتبار سے صرف عطا کے عدد دبھی ۲ نکلتے ہیں۔

SAID AKBAR

 $\frac{1197}{10=7} \quad \frac{17719}{10=7}$ 

میں ایک وضاحت کر دوں کہ اگر نام عطامحمر تھا تو اسے ہمیشہ عطا بکارا گیا یا عطامحمر۔ صرف محمر کے نام نے نہیں۔ لہذا معروف نام عطا ہوا یا عطامحمر۔۔۔۔۔ای طرح سیدا کبرکو سید۔۔۔۔۔ یا اکبر دونوں ناموں سے الگ الگ یا اکشا پکارا جاتا رہا کیونکہ سید اور اکبر دونوں مر کوف اور پراسرار دو مانی آق تو ن کا صول کی کی گران ہے ہیں۔ و سے اگر آپ ہج معروف ناموں میں آتے ہیں اس لیے دونوں کے عدد چھ چھ نکلتے ہیں۔ و سے اگر آپ ہج بول کرلیں۔

SED

تب بھی عدد چھ ہی آتا ہے۔ اب لیجئے ہمسامیر ممالک، وزیراعظم ایران حسن منصور کا سولہ سالہ قاتل: MOHAMMAD BOKHARI PYYNIP MININI

m + r = 0 m + 2 = 1 = 1

- 1 + 1 = Y = 1 + 6 U

بھارت کی طرف آئے۔ مٹر گاندھی کا قاتل تھا ناتھورا گاڑ ہے۔ اس کی ذات گاڑ سے شامل کیجئے یا خارج کردیجئے عددوہی ۲

### NATHU RAM GADSE

19 91 ZIMA

1+9=1+ 1+1=0 1+ A = 9

1 + 0 + 9 = 10

0 + 1 = Y

اگرآپ دلچیں لیس تو میں کھھ ذہبی شخصیات کے قاتلوں کو بھی شامل کرلوں ، مثلاً ابن



#### IBNE MULJIM

9700 <u>rrr29r</u>

m + m = 4

یزیدجس بِقْل کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی ایک قاتل پر۔

YAZID

ISAHA 640A9 CHAMOM

THE RESERVE OF THE PARTY

r + r = 4

لیجے ..... یہاں تک تو معاملہ تھاعلم الاعداد میں عدد ۲ کا....لیکن معروف محقق نجوم مسٹر ڈگلس ہنٹ ایم اے اور عالمی شہرت یا فبتہ مسٹرایڈ ورڈ ڈسٹمین کی تحریروں کے دلچیپ پہلو بھی پیش خدمت ہیں ....مسٹرایڈ ورڈ ڈسٹمین نے صدرامریکہ مسٹرکینیڈی کے قل کی پیشگوئی کوئی سال بھرقبل کردی تھی۔وہ کہتے ہیں۔

۱۸۷۵ء پیں صدر ابراہم کئی قتل ہوئے اور جب ایک صدی گزری تو مسٹر کینیڈی قتل کردیے گئے اور کنی اور کینیڈی قبل کے اور جب ایک صدی گرری تو مسٹر کینیڈی جانس نے۔'' صدر ابراہم کئی اور صدر کینیڈی دونوں ہی ۲۰ (۲۰ – ۲ کے برابر ہے) ہیں منتخب ہوئے یعنی ۱۸۲۰ اور ۱۹۲۰ اور ۱۹۲۰ میں دونوں جعہ کے روز قتل کئے گئے ، دونوں کے جانشین جانس ہوئے ۔۔۔۔۔ مزید ہے کہ دونوں کے قاتل عدد چھسے تعلق رکھتے ہیں۔دونوں قاتل مرد چھسے تعلق رکھتے ہیں۔دونوں قاتل مرد تھے گئے۔

قاتل سزایا نے یاعد الت تک پہنچنے سے قبل ہی قتل کردیئے گئے۔

صدر کئی اور صدر کے جانشین (جانسنز) کے حوف بھی کے ہیں۔
دونوں صدر کے جانشین (جانسنز) کے حوف بھی کے ہیں۔

# مر کشف اور پرامر ار دو حالی قو تو ل کا حصول که می است که کشف اور پرامر ار در حالی قو تو ل کا حصول که می است که

مرمر بند ني آخر ميل لكهام:

'' میں نے علم الاعداد کواس درجہ درست اور حیرت انگیز کبھی نہ پایا تھا۔ای لئے میں علم الاعداد کے مقابلے میں علم النجوم سے زیادہ متاثر تھا۔لیکن اب میرے پاس کوئی جواب نہیں۔''

اور پرامن عدد ۲ کے'' قاتل خواص'' کے بارے میں ابھی تک مسٹر ہنٹ میہی کہہ یائے ہیں۔

''میں شدیدالجھن میں ہوں۔میرے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔'' بلاشبہاس ۲ کے'' تضاد'' کو میں نے آ گے بڑھایا لیکن حقیقت پوچھنے تو جواب میرے پاس بھی نہیں ہے کہ

٢ كايرامن مندسة مادهٔ پيكاركيول ع؟

سورج فنک کیوں ہے؟

قرشعله فشانی کیوں کررہاہے؟

٢ م تعلق سياره وينس امن كا ديوتا، محبت كا پيامبر سنز هريس مجه تيركيول

برمارہا ہے۔

ممکن ہے بھی اس کا درست اور تسلی بخش جواب مل سکے۔ بہر کیف ہر صاحب علم کو دعوت ہے کہ وہ اس البحصن کو دور کرنے کی سعی کرے، کہانو صرف یہی جاسکتا ہے کہ۔ (۲۴) خدا کی باتیں خدا ہی جانیں





### 9 1 4 4 9 9 7 7 1

# ا پنی قسمت کے مختلف اعداد معلوم کریں پھران کے خواص دیکھیں اس سوال کا جواب مل جائے گا۔

جاپانی علم الاعداد سالنامہ سیارہ ڈانجسٹ ۱۹۶۷ء ٹی ہم نے اسی عنوان کے تحت برطانیہ کے شہر آفاق مجم، دست شناس اور ماہر علم الاعداد کاؤنٹ کیرو کی انگریزی کتاب Book of Numbers کافخص پیش کر کے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھی اور بتایا تھا کہ اعداد فی الواقع انسانی زندگی پراٹر انداز ہوتے ہیں۔اس مضمون میں ہم پھراسی سوال کا جواب دے رہے ہیں لیکن اس دفعہ کاؤنٹ کیرو کے بجائے جاپانی ماہر علم الاعداد فوسایوشی تکا گی کی تصنیف ' جاپانی علم الاعداد'' کا خلاصہ پیش کررہے ہیں۔

فوسایونی تکاگی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جاپانی علم الاعداد کاطریقة ایجاد کرنے کے لئے پورے اٹھارہ برس محنت کی ہے اور ۱۳۰۰ سے زیادہ لوگوں کے اعداد کا مطالعہ کرکے نمایاں کا میا بی حاصل کی ہے۔ وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ انسان کی قسمت پر دوقتم کے اعداد اثر انداز ہوتے ہیں۔ خود اختیاری اور غیر اختیاری، اور جاپانی علم الاعداد کی روسے دونوں قتم کے اعداد معلوم کر کے قسمت کا حال بتایا جاسکتا ہے۔

جاپانی علم الاعداد میں تاریخ پیدائش کی اہمت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔اس لیے جوشخص اس علم سے کما حقہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہاسے اپنی صحیح تاریخ پیدائش معلوم ہو۔ کیونکہ صحیح تاریخ پیدائش کے بغیراآ ہے اپنی قسمت کا حال معلوم نہ کرسکیس گے۔

برطانوی نیخم کیروکی طرح فوسایوی تکاگی نے بھی یہی تکھاہے کہ اعداد اے لے کر ۹ تک ہیں۔۱۰ کاعدد پھر اکی تکرار ہے۔ صفر کوئی عدد نہیں ہے۔اس لیےاگر کسی کاعدد ۹ سے زیادہ مثلاً ۱۱۔۲۲۔۲۲ یا ۳۱ وغیرہ آئے تو جاپانی علم الاعداد کی روسے اے۲۔۸۔۸اور۴ شار

### ك كفف اور يرام الروو عالى قو نو ال كالحمول من المام ال كريں كے بيخى برعدد كا حاصل جمع معلوم كركے اسے مفر دعدد ميں تبديل كر ليس كے جو ببرحال ٩ سےزیادہ نہیں آئے گا۔ عد داصول كاخاكه: جاياني علم الاعداديس پئدائش كى تاريخ، دن ميني اورسال ك اعدادکومفر دعد دمیں تبدیل کرلیاجا تا ہے۔ اعداد دوقتم کے ہیں۔ (۱) طاق ....ا ٢-٥-١٥ و و انبيل مثبت اعداد بھي كہاجاتا ہے۔ان كانمائندها (٢) جفت ٢٠٠٠ - ٨ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ انبير منفى اعداد بھى كہاجاتا ہے -ان كانمائنده ٢ -طاق یا مثبت اور جفت یامنفی اعداد معانی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے یکسر مخالف بىلىمثلاً-طاق يا مثبت اعداد جفت يامنفي اعداد (A\_Y\_r\_r) (9\_4\_0\_r\_1) زمين . المعالم المعالم 01-1 مادي . روحاني" مابعدالطبيعياتي طبعاني 21 25: حامد فعال ساكن متحرك اندر rl يخ 191

رؤىل

شريف

## المركث اور پرامرار دو ماني قو تو ل كا صول مي المركزي المراد رو ماني قو تو ل كا صول مي

زندگی کا عدد: جاپانی علم الاعداد کے قواعد کو بجھنے اور ان پر حاوی ہونے سے پہلے پہل مشکل کا سامنا ہوگالیکن مثق سے بیمشکل خود بخو ددور ہوجائے گی پہلے زندگی کے عدد پر بحث کی جاتی ہے۔

زندگی کاعد داییا مفر دعد دے جوایک شخص کی قسمت اور شخصیت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ عدد کس طرح معلوم کیا جائے؟ اس کا طریقہ ہیہ ہے کہ پیدائش کے دن ، مہینے اور سال کے اعداد کو جمع کرلیا جائے۔ مثال کے طور پر محمدا قبال خان اا دسمبر ۱۹۴۵ء کو پیدا ہوا تھا۔ اس کی زندگی کا عدد یوں معلوم کیا جائے گا۔

19= 0+r+9+1 = = 19r0:UL

1 = 1 = 9 + 1 =

تاریخ پیدائش: ۱۱ = ۱ + ۱ = ۲

مهينه: (وتمبر) ۱۲ = ۱ + ۲ = ۳

تاریخ پیدائش اور مہینے کے اعداد یعن ۱۴ور۴ کو جمع کریں تو حاصل جمع ۱۵ یا۔اس عدد کو جایا نی مین گینسو (بنیا دی عدد ) کہتے ہیں۔

گینیوکوسال کےعدد(۱) میں جمع کریں۔لیعنی ۱+۵ = ۲، ۲ کا پیعدد محمد اقبال خان کی زندگی کاعدد ہے۔اسے جاپانی میں میسو کہتے ہیں۔اس طریقے کےمطابق اپنایا اپنے کسی رشتے داراور دوست کاعد دمعلوم کرلیں۔

یہاں ہم یہ بتا دینا ضروری سجھتے ہیں کہا گر کمی شخص کی پیدائش کے دن مہینے اور سال کے اعداد میں صفر ( • ) ہوتو اس صفر کوحذف کر دینا چاہئے ۔ مثلاً • ۱۰۰،۳۰۰ کو۔ا۔ ۱۳ اور اشار کیا جائے۔

زندگی کے عدد (میسو) کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے لیے ذیل میں اے 9 تک کے اعداد کی خصوصیات ملاحظہ کریں۔ مر کند اور پرام اردو مانی قوتوں کا صول ک کی اور پرام اردو مانی قوتوں کا صول ک کی اور کا میں اور میں اور میں اور

نقائنگس:اس عددوالےلوگوں کو چاہئے کہا ہے نقائص پرنگاہ رکھیں اور دوسروں سے سے پر 'وروز '' اور جدر دی ہے پیش آئیں۔

یں۔ بن اشخاص کا میسو (زندگی کا عد) ۲ ہوتا ہے۔ وہ فطر تا اطاعت شعار ہوتے ہیں اور دومروں کی خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ ایسے کا مول کے لیے از حدموز وں ہوتے ہیں جن میں باہمی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے اکثر ہوئے میں اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں سرت محسوس کرتے ہیں۔ وہ کسی کام میں پہل نہیں کرتے لیکن اپنی ذاتی کوششوں اور اپنے افسروں کی مدد سے کامیا بی حاصل کرتے ہیں۔ وہ دومروں کے ذاتی معاملات میں ہوئی دلچیسی لیتے ہیں وہ ٹوہ لگانے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ وہ ہوئے خوش اخلاق اور خندہ جبیں ہوتے ہیں۔

نقائص: وہ ہمدرد ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات اپنے متعقبل کے متعلق حدسے زیادہ حاس ہو جاتے ہیں۔ اس کئے حساس ہو جاتے ہیں۔ اس کئے برے اس کے برے برے کارنامے سمرانجام دینے کے قابل نہیں ہوتے۔ اکثر دوسروں پر بہت زیادہ

اعتاد کرتے ہیں اور متقل مزاجی ہے عاری ہوتے ہیں جلد باز ہوتے ہیں۔

خوبیاں: جن اشخاص کا میسو (زندگی کا عدد) ۳ ہوتا ہے۔ وہ اپنے کاموں اور مسائل کے بارے میں وہمی نہیں ہوتے۔اس لئے انہیں بڑازندہ دل اور رجائیت پیند سمجھا جاتا ہے۔ وہ خوشگوار ماحول میں رہنا پیند کرتے ہیں اور لوگوں سے تعلقات قائم کرنے کی المیت رکھتے ہیں۔ وہ بڑے ملنسار اور گفتگو کرنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ان میں بعض بڑے ایجھ مقرر ثابت ہوتے ہیں۔ بعض میں فنکارانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اور ان کے چرے کا اتار چڑھاؤ ان کی گفتگو کو مؤثر بناتا ہے۔ چونکہ وہ وہمی نہیں ہوتے اس لئے وہ شادی یاعشق و محبت میں ناکام رہنے سے بددل نہیں ہوتے۔ان میں سے اکثریت کی کاروباری اور مالی حیثیت اچھی ہوتی ہے۔

نقائص: وہ مستقل مزاج نہیں ہوتے انہیں چاہیے کہ وہ تمام معاملات پراچھی طرح غور دفکر کیا کریں اور صبر واستقلال کا ثبوت دیں۔

خوبیال: جن اشخاص کا میسو (زندگی کا عدد) ۴ ہوتا ہے وہ مادی لحاظ ہے ہوت قسمت ہوتے ہیں۔ فطر تا از حد حقیقت پہند ہوتے ہیں اور مسلسل ذاتی کوششوں کی بدولت کامیا بی حاصل کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف اطاعت پہند ہوتے ہیں بلکہ اپنے بروں کے وفادار بھی ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے خاندان ، گھریلوزندگی اور مادروطن ہے از حد محبت ہوتی ہے۔ وہ اپنے فرائض بری ذے داری سے سرانجام دیے ہیں اور جو کام انہیں کرنا ہوتا ہے بردی وفاداری ہے کہ اور ادری کے ہیں۔

نقائص: وہ عام طور پر قدامت پہند ہوتے ہیں اس لیے وہ رہم ورواج کے تخی سے پابند ہوتے ہیں۔اور عزت و وقار بحال رکھنے میں فرسودہ ربحانات کا اظہار کرتے ہیں۔ متعصب عقائد رکھتے ہیں،اس لئے اکھڑ ہوتے ہیں،شکی مزاج ہوتے ہیں اس لیے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے میں نا کام رہتے ہیں۔

خوبیال جن اشخاص کا میسو (زندگی کا عدد) ۵ ہوتا ہے، وہ پابندی اور با قاعدگی کے خواہشندر ہے ہیں۔عالی حوصلہ اور بلند

کر کشف اور پراہر اررو مانی تو توں کا صول کے گیا گیا ۔ انوکھی اور زالی ہوتے ہیں۔ انوکھی اور زالی متوقع مدوحاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اپنی آزاد روی اور جدت بیندی کی وجہ متوقع مدوحاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اپنی آزاد روی اور جدت بیندی کی وجہ سے وہ دفتری کام کے بجائے دوسرے کاموں کے لئے موزوں ہوتے ہیں۔ سیاست اور حریت بیندی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ بڑے مصلحت بین، شاطر، ہوشیار اور بے تکلف ہوتے ہیں۔ فرمیدار یوں اور پابند یوں سے بھا گتے ہیں۔ کم وبیش لا لچی ہوتے ہیں۔ فقالص : وہ نے نے کام کرنے کار جمان رکھتے ہیں لیکن جلدہی ان میں ولچیسی لینا ترک کر دیتے ہیں۔ ان کی عادیس بڑی فضول ہوتی ہیں۔ ان کا بیشہ، گھر کا بیتہ، از دوا بی حیثیت مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ عام طور پر ان کی زندگی غیر مطمئن ہوتی ہے۔ وہ روز مرہ کے مقررہ کاموں میں بے صبر ہوتے ہیں اور پابندی سے بھا گتے ہیں۔

خوبیال: جن اشخاص کا میسو (زندگی کا عدد) ۲ ہوتا ہے، وہ بڑے ذمہ دارقتم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور دو مرول سے بڑے خوشگواراور ہم آ ہلک تعلقات قائم کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ اس قتم کے لوگ اکثر شریف ہوتے ہیں اور بڑی ذمہ دارانہ حیثیت اختیار کرتے ہیں۔ وہ صلح جو اور امن پیند ہوتے ہیں۔ جھڑوں اور تنازعوں سے گریز کرتے ہیں۔ روایات کے پابنداور قدامت پیندانہ رسم ورواج کے گرویدہ ہوتے ہیں بڑے ہمدر د ہوتے ہیں اور اچھے مشیر ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں ثالث بنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔

نقائف : وہ اپنے رشتے داروں اور دوستوں کی ذمہ داریوں کا بو جھاپنے کندھو پراٹھا لینے کار جحان رکھتے ہیں اور حاشیہ بر داروں اور خوشامدیوں کے دھو کے میں آجاتے ہیں۔وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے از حد پریشان ہو جاتے ہیں وہ خیالات میں غرق رہنے کے عادی ہوتے ہیں اور کہ شخص کی اندھی محبت میں گرفتار ہوجانے پر ماکل ہوتے ہیں۔

خوبیان: جن اشخاص کامیسو (زندگی کاعدد) کے ہوتا ہے، وہ بڑے زیرک اور منطقی ہوتے ہیں اور فرسودہ کاروباری سرگرمیوں کے بجائے سائنسی اور فئی تحقیق میں مشغول رہنا پیند کرتے ہیں۔ان میں ہر مسئلے کے ضروری گوشوں کو تیزی ہے معلوم کرنے کی اہلیت ہوتی ہے اور ان کے متعلق جلد تحقیق کرنے لگتے ہیں۔

مر کشف اور پراسرارروحانی قو تو ا کاخصول کھا گھا ہے ۔ د اقد

نقائض: وہ بہت جلداداس اور ملول ہوجاتے ہیں۔لوگوں ہے کم ملتے جلتے ہیں۔ لوگ انہیں مخبوط الحواس ہجھنے لگتے ہیں۔وہ شکی ،زودحس اور بے اعتناقتم کے ہوتے ہیں۔ عام طور پران کی اپنے رشتے داروں سے نہیں بنتی۔

خوبیال: جن اشخاص کامیسو (زندگی کاعدد) ۸ ہوتا ہے وہ از حد مادہ پرست ہوتے ہیں اور کاروبار کی جزئیات ہے آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ کاروبار کی جزئیات ہے آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ ہیں۔ اگروہ جمع کردہ سرمایے پرکڑی مگرانی رکھیں تو وہ از حد کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ وہ مادی کامیابی حاصل کرنے کے مشتاق ہوتے ہیں اور ان میں اس کی صلاحیت ہوتی ہو وہ بڑے فراخ دل اور عملی فیصلے کرنے کے اہل ہوتے ہیں چونکہ وہ باعمل ہوتے ہیں اس کے سان میں قیادت کی قابلیت موجود ہوتی ہے۔

نقائض: ان میں لاف زنی کار جمان پایا جاتا ہے اس لیے حدے زیادہ پر جوش ، ہوتے ہیں۔ان میں بعض زر پرست اور فضول خرچ بھی ہوتے ہیں۔

خوبیال: جن اشخاص کا میسو (زندگی کا عدد) ۹ ہوتا ہے وہ ایسے کاموں کے لیے موزوں ہوتے ہیں جن کے لیے وجدان کی ضرورت ہوتی ہے اس لیےان کے لیے لازمی ہے کہ وہ کوئی ایسا ذریعہ معاش اختیار کریں جس میں اپنے خیالات اور محسوسات کا اظہار کر سکیس ۔ وہ عام طور پر دوسرے لوگوں اور معاشرے کی فلاح و بہبود میں مشغول رہتے ہیں۔ان کا رویہ بمدردانہ ہوتا ہے وہ ہرمعا ملے کی سیج اور موزوں تاویل کرتے ہیں۔اس لیے ان میں بعض ایک فنکار کی حیثیت سے بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ بڑے زیرک اور وجدانی کیفیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا نقطہ نگاہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ وہ انتہا لیند مور وہ بن یا تواپی خارجی و جا ہت کی جزئیات تک پر توجہ دیتے ہیں یا اپنے لباس تک کی برواہ نہیں کرتے ہیں یا اپنے لباس تک کی برواہ نہیں کرتے۔

ان میں سے اکثر کی روزمرہ کی زندگی بے قاعدہ ہوتی ہے۔ وہ بڑے جذباتی اور منفرد کردار کے مالک ہوتے ہیں۔وہ بے شار باتوں میں دلچیسی لیتے ہیں۔ان کا گھر بلوم پنتہ اور از دواجی مرتبہ بار بارتبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ان میں بعض اپنی خلوت پیندی کی

کر کشف اور پراسراررو حانی تو تو ان کا صول کی گیا ہے۔ برولت اپنے بہن بھائیوں سے بے تعلق رہتے ہیں۔

آپ پرواضح ہوگیا ہوگا کہ متذکرہ بالاطریقہ ہے اپنا میسو (زندگی کاعدد) نکال کراور اس عدد کی خوبیاں اور نقائض پڑھ کرآپ اپنی جبلت اور فطرت ہے آگاہ ہو سکتے ہیں۔

آپ اگرزیادہ تفصیلات کے خواہشمند ہیں تو اس کے لیے میسو کا ایک اور طریقہ بتایا جا تا ہے۔ آپ نے میسو (زندگی کے عدد) میں اپنی تاریخ پیدائش کے مفر دعد د کو جمع کریں۔ حاصل جمع میں جومفر دعد و آئے اس کی خوبیاں اور نقائض معلوم کریں۔ اس طرح آپ کی پاس دومیسو (زندگی کے عدد) ہوجائیں گے۔ اور آپ اپنی جبلت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرلیں گے۔

مہینہ: یادر ہے کہ جواشخاص کسی مہینے کی ۹ - ۱۸ یا ۲۷ تاریخ کو پیدا ہوئے ہوں وہ اس طریقے پڑل نہ کریں۔ ان کے لیے ایک میسو (زندگی کاعدد) کافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دہ اپنی تاریخ پیدائش کے مفر دعد د (۹) کو پہلے میسومیں جمع کریں گے تو حاصل جمع وہی آئے گا جو پہلے میسوکا آیا تھا۔ مثلاً جلال انور کی تاریخ پیدائش ۹ نومبر ۱۹۶۷ء ہے۔ پہلے طریقے کے مطابق اس کامیسویوں معلوم کریں گے۔

0 = rr = 2 + r + 9 + 1 = 1972 r = 1075 r = 1075 r = 1 + 1 = 1 r = 1 + 1 = 1 r = 1075 r = 1 + 1 = 1 r = 1075 r = 1

ابا گراس میسو(۷) میں دوسر ہے طریقے کے مطابق تاریخ پیدائش کا عدد یعنی ۹ پھر جمع کریں تو حاصل جمع ۱۷ (مفر دعد د۷) ہی آئے گا۔

مشرقی اور مغربی ممالک کے منجم اس بات پر منفق ہیں کہ کسی شخص کی

ھر کشف اور پر اسرار روحانی تو توں کا حسول کیا گئی گئی ہوئی ہے۔ لیکن قسمت کا حال بتانے کے لئے اس کی تاریخ پیدائش برسی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ لیکن جاپانی علم الاعداد میں تاریخ پیدائش کی اہمیت علم نجوم ہے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس کی بنیاد تاریخ پیدائش پر ہے۔ اس کی وجہ سے کہ ایک شخص کے کروار کا انرژ زندگی جراس پر دہتا ہے اور کی شخص کے کروار کا انرژ زندگی جراس پر دہتا ہے اور کی شخص کے کروار کا علم تاریخ پیدائش کا عدد معلوم کرنے ہے ہوسکتا ہے۔

ویل میں مہینے کی کیم ہے اکتیں تاریخ کی خصوصیات دی جاتی ہیں۔ آپ اپنی تاریخ کی خصوصیات دی جاتی ہیں۔ آپ اپنی تاریخ پیدائش کے عدد کی خصوصیات کو اپنے میسو (زندگی کے عدد) کی خصوصیات کے ساتھ ملاکر دیکھیں۔ آپ کو پیتہ چل جائے گا کہ آپ کی آئندہ زندگی کیسی گزرے گی۔

کیم: جولوگ کسی مہینے کی کیم تاریخ کو پیدا ہوں ،ان کی قوت ارادی بڑی مضبوط ہوتی ہے اور وہ خود مختار ہوتے ہیں۔ بڑے باغل ہوتے ہیں لیکن بعض باتوں میں تصور کی دنیا میں رہتے ہیں وہ ہر رہتے ہیں وہ معاملات کو خیالات کی رومیں بہد کرنہیں بلکہ معقولیت سے سنجا لتے ہیں وہ ہر کام کرنے کے مشاق ہوتے ہیں لیکن ان کا اشتیاق خارجی طور پر ظاہر نہیں ہوتا وہ عام طور پر کام کرنے کے مشاق ہوتے ہیں لیکن ان کا اشتیاق خارجی طور پر ظاہر نہیں ہوتا وہ عام طور پر ایجادات اور نی بی باتوں کے گرویدہ ہوتے ہیں اور ان میں تخلیقی قوت ہوتی ہے۔ وہ ضدی ہوتے ہیں۔ حریص اور مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔

ریں اور اور اس استے کی ۱۳ تاریخ کو پیدا ہوں۔ وہ مضطرب اور شکی مزاج ہوتے ہیں۔ ۲۔ چولوگ کسی مہینے کی ۱۳ تاریخ کو پیدا ہوں۔ وہ مضطرب اور شکی مزاج ہوتے ہیں۔ بڑے ملنسار ہوتے ہیں۔ ان کے احباب انہیں محبوب رکھتے ہیں۔ بڑے ہیں۔ وہ اور ظلم و جور اور غم کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے جذبات واحساسات شریفانہ ہوتے ہیں۔ وہ شاعر ہموسیقار وغیرہ بننے کے اہل ہوتے ہیں۔

سر جولوگ کی مہینے کی ساتاریخ کو پیدا ہوں وہ بڑے زندہ دل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کسی خرکی کام ہیں مصروف دکھائی دیتے ہیں اور مختلف قسم کی باتوں میں دلچیسی لیتے ہیں۔ وہ اسے خیالات کو یکا میک تبدیل کر دیتے ہیں۔ان کا تخیل بلند ہوتا ہے۔ بڑے ملنسار ہوتے ہیں اور اوگ اکثر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اوگ اکثر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اوگ اکثر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ گفتگو کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔

کر کشف اور پر اسرار رو مانی تو تو ن کا صول کی کی اس کا سی کا ہے۔

ام جولوگ کی مہینے کی ہم تاریخ کو پیدا ہوں ، ان میں سے اکثر ثابت قدم اور باسلیقہ ہوتے ہیں۔ قد امت پسند ہوتے ہیں۔ انہیں اپ گھر اور خاندان سے محبت ہوتی ہے کیان وہ زندگی یا کم تند مزاح ہوتے ہیں ان میں ایک بری عادت سے ہموتی ہے کہ وہ اپنی عادات کو دوسروں پر ٹھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساراسال محنت سے کام کرتے ہیں اور اپنی زندگی سستی کا ہلی میں نہیں گزارتے۔

۵۔جولوگ کی مہینے کی ۵ تاریخ کو پیدا ہوں۔ان کی خصوصیات پندیدہ ہوتی ہیں۔
وہ ذراتلون مزاج ہوتے ہیں اور بیکار بیٹھنا پہند نہیں کرتے۔ جب وہ اپنی پیند کا کام کریں تو
ضرورت سے زیادہ کوشش کرتے ہیں۔اکثر ملنسار ہوتے ہیں۔ چونکہ لوگوں کے ساتھ
تعلقات بڑھانے کے قابل ہوتے ہیں۔اس لیے بیشتر لوگ ان کے دوست بن جاتے
ہیں۔اس تاریخ کو پیدا ہونے والے مردوں کو عورتوں کے ہاتھوں اکثر تکلیف کا سامنا کرنا
ہیں۔اس تاریخ کو پیدا ہونے والے مردوں کو عورتوں کے ہاتھوں اکثر تکلیف کا سامنا کرنا

۲۔ جولوگ کی مہینے کی ۲ تاریخ کو پیدا ہوں، وہ دیکھنے میں بڑے جلیم الطبع معلوم ہوتے ہیں لیکن دراصل بڑے مضبوط کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ معاشرے کے جھوٹے ہے دائرے میں رہتے ہیں کیکن ان کی دوستیاں بڑی پرخلوص ہوتی ہیں۔ معاشرے کے جھوٹے ہے دائرے میں رہتے ہیں کیکن ان کی دوستیاں بڑی پرخلوص ہوتی ہیں۔ اپنے خاندان ہے گہراتعلق رکھتے ہیں۔ جذباتی ہوتے ہیں گئین جذبات پرقابو رکھتے ہیں۔ غیصے میں جھی بھارآتے ہیں لیکن جب آتے ہیں تواسے شعنڈ اکر نامشکل ہوجا تا ہے۔ ان میں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں مالی لحاظ ہے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ بچوں سے پیار کرتے ہیں اگل کو خودا پی

2۔ جولوگ مہینے کی کا تاریخ کو پیدا ہوں۔ان کی شخصیت بڑی مضبوط اور دماغ بڑا تیز ہوتا ہے۔ ہر بات کومنطق پر تو لئے ہیں اور اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ضدی ہوتے ہیں اور دوسروں کی رائے کی پرواہ نہیں کرتے جذباتی ہوتے ہیں لیکن روپے پیسے کے

#### کر کشف اور پر امر ادر دو مانی قر توں کا صول کم کی کھی ہوئے گیا ہے ۔ معاملات میں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں وہ سفر کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ بے پرواہ ہوتے ہیں اور مادی مما مکث کی برواہ نہیں کرتے۔

۸۔جولوگ کمی مہینے کی ۸تاریخ کو پیدا ہوں ان کا ربخان مادی سے زیادہ روحانی معاملات کی طرف ہوتا ہے فوہ ثابت قدم ہوتے ہیں اوران میں اپ ارادوں کو پایہ کمیل علی معاملات کی طرف ہوتا ہے فوہ ثابت قدم ہوتے ہیں اوران میں اپنے ارادوں کو پایہ کمیل تک پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ کفایت شعاری اور پیدے ان میں کمی چز کو تخلیق ہوتے ہیں اس لیے ان میں کمی چز کو تخلیق کرنے اور لوگوں اور گھر والوں کو محرور کرتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے۔ انفرادیت بسند ہوتے ہیں ، ان کی روزمرہ کی زندگی کے متعلق لوگ غلوانہی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ ان کا کر دار مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپ آپ کو تنہا محسوں کرتے ہیں لیکن وہ اسے ظاہر نہیں کرتے وہ کمزوروں اور مظلوموں کی جایت کرتے ہیں اوران سے ہمدردانہ سلوک روار کھتے ہیں۔

9۔جولوگ کی مہینے گی 9 تاریخ کو پیدا ہوں۔وہ جذباتی لیکن مقبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں۔پعض بڑے تیز میزاج ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود مختار اور مضبوط عزم کے مالک ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بے احتیاطی مالک ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں ان میں سے اکثر اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنے والدین، بھائیوں، بہنوں اوردیگرر شتے داروں کے ساتھ جھگڑ امول لینے سے پیسکیں۔

\*ا۔ جولوگ کی مہینے کی \*ا تاریخ کو پیدا ہوں ان کا دل پرمسرت اور قوت ارادی
مضبوط ہوتی ہے۔ اکثریت کی صحت بڑی عمدہ ہوتی ہے ان کی ایک خصوصیت ریجی ہے کہ
وہ روحانی جسمانی بیاری اور عارضے ہے جلد صحت یاب ہوجاتے ہیں۔ بیشتر ایسے ہوتے
ہیں جن میں تخلیقی صلاحت موجود ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن دوسرے ان کی
مدذ ہیں کرتے۔ گولوگ ان سے مہر بانی سے پیش آتے ہیں لیکن خود اپنے رشتے داروں کے
معاطے ہیں صورت حال برعکس ہوتی ہے۔

ہیں۔ بڑے پریشان رہتے ہیں اور دوحانی کمزوری کی وجہ نے سانی سے جوش میں آجاتے ہیں۔ اکثر از حد جذباتی ہوجاتے ہیں جس کا بیسی۔ اکثر از حد جذباتی ہوجاتے ہیں اور چھوٹی جاتوں پر مغموم ہوجاتے ہیں جس کا بیجہ یہ ہوتا ہے کہ بددل ہوجاتے ہیں اور مستقبل کے متعلق اپنی خواہشات اور امیدوں کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کوچاہئے کہ اپنی ان کمزوریوں پر قابو پانے اور اپنی شخصیت کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔

۱۱۔ جولوگ کسی مہینے کی ۱۲ تاریخ کو پیدا ہوں۔ وہ باعمل ہوتے ہیں۔ ان کا د ماغ متوازن ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات اصولی طور پر ہموار اور ہم آ ہنگ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ وہمی ہوتے ہیں اور اپنی اس بے اصولی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بڑی جلدی معمولی ہی معمولی بات معلوم کر لیتے ہیں۔ عام طور پر ان کے خیالات بلند ہوتے ہیں اور اکثر میں فنکار انہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں بعض بڑے اچھے مقر رہوتے ہیں اور اکثر میں فنکار انہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں بعض بڑے اچھے مقر رہوتے ہیں۔

سا۔ جولوگ کسی مہینے کی ۱۳ تاریخ کو بیدا ہوں وہ سطی کاظ سے علیم الطبع لگتے ہیں۔ لیکن دراصل ضدی ہوتے ہیں۔ ہمدر دہوتے ہیں ان تک رسائی مشکل ہوتی ہے۔ ہر کحاظ سے وفادار ہوتے ہیں۔ وہ اپنا مافی الضمیر مشکل سے ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت بیہے کہ وہ کڑائی جھکڑے ہے دور بھا گتے ہیں۔

المجار جولوگ کی مہینے کی ۱۳ تاریخ کو پیدا ہوں وہ بڑے گئتی اور جفائش ہوتے ہیں۔
گفتگو اور کوئی کام کرتے وقت ان کا روبہ شبت ہوتا ہے۔ بعض دلائل کے طالب ہوتے ہیں۔ بعض قمار بازی اورائی تئم کے دیگر کھیلوں کے شیدا ہوتے ہیں۔ صورت شکل سے مغموم دکھائی ویتے ہیں کی قدر قدامت پند ہوتے ہیں۔ کی قدر قدامت پند ہوتے ہیں، گوعام طور پرانو کھے اورانقلا بی خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ پر فکر ہوتے ہیں۔ فائدان سے پیار کرتے ہیں لیکن بعض کی خانگی زندگی خوشگو ارنہیں ہوتی۔ اکثر امراض کہنہ خاندان سے پیار کرتے ہیں ۔ بعض کی زندگی ہیں بڑے نشیب وفراز آتے ہیں۔ بھی دولت مند ہو

10۔ جولوگ کسی مہینے کی 10 تاریخ کو پیدا ہوں، وہ بظاہر بڑے حلیم الطبع نظر آتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کٹرفتم کے ہوتے ہیں، گوزندہ دل اور پر تکلف دکھائی دیے ہیں لیکن بباطن مغموم ہوتے ہیں اوران کی زندگی میں مایوی کاعضر ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ ہمدرد، مشفق اور فیاض ہوتے ہیں۔ وہ حریص نہیں ہوتے اور ملنسار ہوتے ہیں لیکن اگر وہ کسی سے قطع تعلق کر لیں تو پھران کی بحالی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان کا عناد بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ان کی قسمت میں دوسرے کے لیے قربانی دینا لکھا ہوتا ہے۔

۱۶۔ جولوگ کی مہینے کی ۱۱ تاریخ کو پیدا ہوں ،ان میں کوئی نمایاں خصوصیت نہیں ہوتی۔ وہ د کیھنے میں بڑے پرسکون معلوم ہوتے ہیں کیکن دراصل ان کے اندر ہلیجل مجی رہتی ہے اور وہ بڑے تنگ مزاج ہوتے ہیں۔ عام طور پر وہ اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرتے اور فیصلے دیرے کرتے ہیں۔ انہیں اس بات سے نفرت ہے کہ دوسرے ان کے معاملات میں وظل اندازی کریں۔ وہ کسی کام میں پہل نہیں کرتے۔ اور درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ اول سے بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔

کا۔ جولوگ کسی مہینے کی کا تاریخ کو پیدا ہوں وہ زبردست انفرادیت پہند ہوتے ہیں گئین ظاہری وجاہت سے خود پہند معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں تھوڑا ساتلون موجود ہوتا ہے لیکن بڑے نے کیکن بڑے اور چالاک ہوتے ہیں جہاں تک جذبات کا تعلق ہے وہ مقابلۂ بڑے پر سکون ہوتے ہیں۔ بھی تو وہ کسی کا قصور معاف کر دینے میں بڑے فراخ دل ہوتے ہیں اور کیکن بھی بخت تنگد کی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وسیع علم کے حصول کے شیدا ہوتے ہیں اور تفتیشی کا موں میں دلچیں لیتے ہیں۔ عام طور پر قد امت پہند ہوتے ہیں ایکن اقتدار کے بھو کے ہوتے ہیں۔ ایکن اقتدار کے بھو کے ہوتے ہیں۔

۱۸۔ جولوگ کسی مہینے کی ۱۸ تاریخ کو پیدا ہوں وہ علم دوست ہوتے ہیں اور املاک کا بڑا اچھا انتظام کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ ذرا جذباتی ہوتے ہیں لیکن مغلوب ہونا نہیں جانتے۔ بحث کرنا پیند کرتے ہیں۔ بعض تو دوسروں کے جھگڑوں میں بڑی خوشی سے حصہ لیتے ہیں۔اپنے معاملات کو بڑی انچھی طرح قابو میں رکھتے ہیں۔ چونکہ خودمختار ہوتے ہیں اس لیے دوسروں کی تنبیہ کو پسند نہیں کرتے۔

۔ جولوگ کسی مہینے کی ۲۲ تاریخ کو پیدا ہوں۔ وہ بڑے باوفا ہوتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ۔ بعض تنہائی پہند ہوتے ہیں۔ ان کا حلقہ احباب محدود ہوتا ہے اس لئے ان کے قابل اعتاد دوستوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ قد امت پہند ہوتے ہیں اور جلد مغموم ہوجاتے ہیں۔ وہ تناز عات کی پرواہ نہیں کرتے۔

ا المرب جولوگ کسی مہینے کی ۲۳ تاریخ کو پیدا ہوں وہ عموماً فضول خرچ اور کسی قدرشکی

ہوتے ہیں۔ عام طور پر باعمل ہوتے ہیں۔ آزادی کے گرویدہ اور رسمیات سے متنفر ہوتے ہیں ان کی شہرت اچھی ہوتی ہے اور ان کی معاشرتی زندگی عمدہ ہوتی ہے ان میں اقتدار حاصل کرنے کی زبر دست خواہش ہوتی ہے بڑی آسانی سے خوش ہوجاتے ہیں وہ اپنا کام نکا لئے کے لئے لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ ان کی زندگی پراز واقعات ہوتی ہے بعض مرتبدوہ اسے کام ادھورے چھوڑ دیتے ہیں۔

۲۴۔ جولوگ کسی مہینے کی ۲۴ تاریخ کو پیدا ہوں، وہ بڑے مختی اور جفائش ہوتے ہیں۔ وہ بڑے درمیان فرق کو اللہ ہوتے ہیں۔ بڑے ہیں۔ بڑے ہیں۔ بڑے باسلیقہ ہوتے ہیں گئیں اکثر خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ ان کی انا بڑی مضبوط ہوتی ہے بعض اپنی رائے کو دوسرں پر ٹھونسے کی کوشش کرتے ہیں۔وہ اپنی خوشیوں اور تموں کوشہرت دیتے ہیں اور بعض اوقات بڑے یریشان ہوجاتے ہیں۔

۲۵۔ جولوگ کسی مہینے کی ۲۵ تاریخ کو پیدا ہوں ، وہ متلون مزاج اور کمز ور کر دار کے ماک ہوتے ہیں۔ ان مالک ہوتے ہیں۔ ان مالک ہوتے ہیں۔ ان میں بیٹی قوت ہوتی ہے اور وہ بڑے حساس ہوتے ہیں۔ ان میں ایک فتم کا وجدان ہوتا ہے جسے دوسرے بڑا پر اسرار سجھتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ اس لیے انہیں چاہئے کہ جو کام بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں۔

۲۶۔ جولوگ کمی مہینے گی ۲۶ تاریخ کو پیدا ہوں، بڑے صاف تھرے اورخوش وضع ہوتے ہیں آئی درخوش وضع ہوتے ہیں اپنے خاندان کے لوگوں کے لئے قدامت پرست کیکن دوسروں کے لیے فیاض اور آزاد خیال ہوتے ہیں۔ وسعت پبند نہیں ہوتے۔ اپنی ذات کے متعلق بڑے نازک طبع ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جوانی ہیں شادی کر لیتے ہیں اور عشق و محبت کے میدان میں تکلیف اٹھاتے ہیں۔

۷۷۔جولوگ کسی مہینے کی ۲۷ تاریخ کو پیدا ہوں، وہ خوداعتاد ہوتے ہیں اور مثبت کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ آزادی اور اقتدار کے خواہشند ہوتے ہیں۔ بڑے جذباتی ہوتے ہیں اس لیےان کے بعض کام مجھ میں نہیں آتے۔وہ عام طور پرکسی کے ماتحت رہ کر

🗴 کشف اور پرامراوروهانی قوقول کا حصول 🗢 کام کرنا پیندنہیں کرتے۔ان میں بعض اپنے معاملات کو بڑی قابلیت سے سلجھاتے ہیں۔ ان کے اپنے مخصوص عقائد ہوتے ہیں۔

۲۸ جولوگ کی مہینے کی ۲۸ تاریخ کو پیدا ہوں، وہ بڑے شبت اور مضبوط کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ان کی قوت ارادی بڑی مضبوط ہوتی ہے وہ بھی مغلوب نہیں ہوتے۔وہ سطی طور پر بڑے پرسکون نظرآتے ہیں اور اپنی پوشیدہ طاقت ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ بعض لوگ انہیں غلطی ہے سر دم پر بچھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔وہ اپنے کاموں کی تھیل میں پس وپیش نہیں کرتے۔

۲۹\_جولوگ کسی مہینے کی ۲۹ تاریخ کو پیدا ہوں۔وہ آزاداور باعمل ہوتے ہیں اور کئی باتوں میں محرک ثابت ہوتے ہیں۔ اکثر دولت مند ہوتے ہیں اس لیے دوسروں برحكم چلاتے ہیں۔ان کی زندگی میں بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں اور دوسروں کی مدد کر کے وہ اکثر مشکلات میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔اس تاریخ کو پیدا ہونے والی خواتین کی زندگی عام طور پرواقعات سے پر ہوتی ہے۔ بعض گھر ملوزندگی میں مغموم رہتی ہیں۔

. مر جولوگ کی مہینے کی ۳۰ تاریخ کو پیدا ہوں۔ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہان پرانگشت نمائی نہیں ہو کتی۔ وہ ہوئے شریف مخلص کیکن قدرے غیرمعروف ہوتے ہیں۔ان کی منفی شخصیت کے پیچھے مثبت شخصیت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ کئی لحاظ سے باعمل کیکن بے چین ہوتے ہیں۔ وہ مختلف کاموں میں دلچینی لیتے ہیں اور جب انہیں مشکلات کا سامنا ہوتو وہ

ان پرقابو یا لیتے ہیں۔

ا٣ \_ جولوگ کسی مہینے کی ا٣ تاریخ کو پیدا ہوں ۔ وہ اپنے معاملات میں حقیقت پیند ہوتے ہیں ان کی قوت ارادی بڑی مضبوط ہوتی ہے اور وہ معقولیت پیند ہوتے ہیں۔ انہیں اواکل عمر میں ہی جنس لطیف کے ساتھ محبت کرنے کا تجربہ ہوتا ہے۔ وہ دوسرول پر بڑے مہر بان ہوتے ہیں۔اوروں کیلئے بڑے اچھے ثابت ہوتے ہیں لیکن رشتے داروں کے لیے معاملے میں اس کے برعس ہوتے ہیں سفر کے دلدادہ ہوتے ہیں اور کفایت شعار نہیں ہوتے۔ ' بیسال کیسار ہے گا: بیمعلوم ہو چکا ہے کہ جایانی علم الاعداد کی رو سے کئی مخف کا

کر کشف اور براسرارروعانی تو توں کا صول کے کی گئیسو (بنیادی عدو) اور معلوم کیا جاتا ہے اور ان اعداد کی کیسو (بنیادی عدو) اور میسو (زندگی کا عدو) کس طرح معلوم کیا جاتا ہے اور ان اعداد کی کیا خصوصیات ہیں۔ خصوصیات کیا ہیں۔ تاریخ پیدائش کی اہمیت کیا ہے اور اتا ۳۱ کے اعداد کی کیا خصوصیات ہیں۔ اگر بیمعلوم کرتا ہو کہ موجودہ سال کیسا رہے گا۔ اس کے دوران کیا واقعات رونما ہوں گے ایک شخص کی زندگی ہیں کیا تبدیلیاں آئیس گی تو جاپانی علم الاعداد ہیں اس کیلئے دوقتم کے اعداد ہے ماتی ہے۔

(۱) غیر اختیاری عدد: بیعددان واقعات کی پیشگوئی کرتا ہے جوسال کے دوران غیر اختیاری طور پررونما ہوتے ہیں اور انسان کے ان اعمال وافعال کی نشاندہی کرتا ہے جو ان واقعات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

(۲)خوداختیاری عدد: بیمددان داقعات کی پیشگوئی کرتا ہے جوسال کے دوران سمی خض کے اپنے اعمال دافعال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

یہ دونوں فتم کے اعداد بھی اسے 9 تک ہی ہوں گے اور ان میں بھی مفرد عدد ہی۔ استعال ہوگا مثلاً ۲ اکو انہیں بلکہ ا+۲=۳سمجھا جائے گا۔

پہلے غیراختیاری عدد معلوم کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ محمدا قبال خان جیسا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے۔ ادسمبر ۱۹۲۵ء کو پیدا ہوا تھا۔ اس کی تاریخ پیدائش (۱۱) اور ماہ دسمبر (۱۲) کو جمع کر کے جو گیسو (بنیا دی عدد) معلوم کیا گیا تھا۔ اس کا مفر دعد دھ آیا تھا بعنی ا+۱+۲+۱=۵ اب اگریم معلوم کرنا چا ہیں کہ محمد اقبال خان کے لیے ۱۹۲۸ء کیسا رہا ہے تو ہمیں اس کا غیر اختیاری عدد معلوم کرنا ہوگا جس کا طریقہ ہیہ ہے۔

محدا قبال کا گیسو (بنیادی عدد) = ۵

Y = M = A + Y + 9 + 1 = 194A

ميزان = ١١ =٢مفردعدو

لہذا محد اقبال خان کا غیر اختیاری عدد ۲ ہے۔ ذیل میں ایک ہے 9 تک کے اعداد کی خصوصیات درج کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ۲ کی خصوصیات دیکھنے سے معلوم ہوجائے گا کہ محمد اقبال خان کیلئے ۱۹۲۸ء کیسار ہے گا۔ اس طرح ہرسال کے متعلق معلوم کیا جاسکتا ہے۔

ا۔ بداییا سال ہے جس میں غیراختیاری طور پر تبدیلیاں رونما ہوں گی آپ کی زندگی کے ہر پہلومیں نئ صورت حال پیدا ہوگی۔آپ کے گردوپیش کی طبیعی اورمجر داشیاء کوتبدیلیوں كاسامنا موكا۔ اى سال آپ كے سامنے وكى نئى بات آئے گى جس كا تجربة بوكو بہلے بھى نہ ہوا ہوگا۔ آپ پرانے دوستوں کو کھو بیٹھیں گے اور نئے دوست اور نئ معاشرتی دلجیبیاں پیدا ہوں گی آپ جا بیں یا شہا ہیں بدوا قعامت رونما موکر میں گے اور آپ کوان کے لیے تیار رہنا چاہئے۔اگرآپ دفترے باہر کام کرتے ہیں تو آپ دفتر میں مختلف قتم کا کام کرنے لگیں کے یا آپ کی تفرری تجارتی مال کے انتظام کے لیے ہوگ۔ آپ کی گھریلوزندگی میں بھی تبدیلی ہوگ \_ بیسال آپ کے لیے "جدائیوں" کاسال ہے۔اس لیے آپ کو خردار کیاجاتا ہے کہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں اپنے گردو پیش رہنے والے لوگوں سے الگ ندر ہیں۔ ٢- يدايك ايماسال بي جس مين يجيل سال مين بوئ جانے والے في الكے لكين گے۔ عام طور پر سرمال اہم واقعات سے خالی ہوگا۔لیکن آپ کے گھر میں بوی '' جدائیاں'' واقع ہوں گی۔ چونکہ ا کے عدد میں ایک خاتون کم حیثیت انسان اور گھر وغیرہ كامفہوم موجود ہے۔اس ليےان سے متعلقہ مسائل سال بھر پيدا ہوتے رہيں كےاس سال کی ایک خصوصیت بیجی ہے کہ آپ میں کسی ہے شرا کت کار جحان پیدا ہو گا اور نتائج خوشگوار ہوں گے۔اس سال آپ جذبات کی رومیں بہہ جائیں گے جس کا نتیجہ میہ ہوگا کہ آپ نضول جلد بازی سے کام لے کر فیطے کریں گے۔اس لیے آپ کو چاہئے کہ کوئی فیصلہ كرنے سے بہلے اچھى طرح سوچ سمجھ لياكريں۔ اس سال آپ عورتوں سے تعلقات استوار کریں گے۔اگرآپ مرد ہیں تواس ہے آپ کی راہ میں مشکلات آئیں گی۔اس

سال کوئی اہم واقعہ رونمانہیں ہوگا۔ سے اس سال آپ نے معاشر تی تعلقات قائم کریں گے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نئے نئے دوست بنا ئیں گے اور آپ کی کاروباری سرگرمیوں میں ترقی ہوگی۔ اس سال آپ کو نتاو لے ،سفر، ترک وطن جیسے مسائل کا سامنا ہوگا۔ باعمل انسان کو ایسے مواقع نصیب ہوں گے جواس کی آمدن میں اضافے کا موجب ہوں گے۔ آپ کو بڑا چو کنار ہنا چاہئے کیونکہ آپ کے ذاتی اور کاروباری اخراجات بڑھ جائیں گے۔اس سال آپ کوفرصت کے اوقات بہت زیادہ ملیں گے اس لیے آگاہ رہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کوفراموش نہ کریں۔انتہا پہنچا عمق ہے۔ پند نہ بنیں کیونکہ کام کی زیادتی آپ کوفقصان پہنچا عمق ہے۔

۳-اس سال ہر چیز تبدیل ہوگ۔ بیا کی ایسا سال ہے جس میں آپ کی زندگی میں انقلاب آنے کا احتال ہے۔ آپ کے گھر اور معاشرتی زندگی میں تبدیلیاں رونما ہوں گ۔ اگر آپ خوشحال ہیں تو آپ اپنے تئین خسارے میں پائیں گے۔ اگر آپ جدوجہد میں مصروف ہیں تو کامیا بی آپ کی فقدم چوے گی۔ چونکہ اس سال آپ کی زندگی میں تبدیلیاں واقع ہوں گی، اس لیے ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ مثلاً اگر آپ ایک کاروباری انسان ہیں تو آپ کو اپنی سرگرمیاں کم کرنی پڑیں گی، اس کے برعس بھی ممکن ہے بچوں، دوستوں کی طرف سے زندگی میں انتشار پیدا ہونے کا امکان ہے۔

۵۔ اس سال آپ کو کوئی معاشرتی مرتبہ حاصل ہوگا۔ یہ سال ظہور واقعات اور 
''جدائیوں'' کی نشاندہی کرتا ہے۔ تنخواہ وار ملاز مین کا تبادلہ ہوگا چونکہ اس سال' جدائی'' کا 
زیادہ امکان ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی کے ہراسلوب ہیں تنبہ یلی رونما ہوگی ۔۔ اس بات کا 
بھی امکان ہے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں سے جدا ہو جا کیں۔ اس سال واقعات کھلے 
بندوں رونما ہوں گے دوسروں سے جھڑ ہے ہوں گے اور شاید قانونی کارروائیاں بھی ہوں 
گی۔وہ لوگ جوابمانداری سے کام کرتے ہیں اور جن کارویہ مثالی ہے لیکن ان کی طرف کوئی 
توجنییں دیتا۔ اس سال و نیاان کی قدر کرنے گئے گی۔ اس سال رویبہ لگانے قمار بازی اور 
عشق و محبت میں مبتلا ہونے کا بھی امکان ہے۔

۲-اس سال آپ کی زندگی میں زیادہ تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ براست سال ہے۔اس کے دوران آپ کسی کام کا آغاز نہ کریں گے چونکہ یہ سال ''ہم آ ہنگی'' اور'' ذمہ داری'' کا سال ہے اس لیے آپ کو بڑے ہو جھ اٹھانے ہوں گے۔ آپ ایخ خاندان اورا حباب کی خبر گیری کے لیے اہم ذمہ داری قبول کرنے پر مجبور ہوں گے۔ آپ سارا سال لوگوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرائیں گے اور تنازعات میں ثالثی کے فرائض سرانجام دیں گے۔اگر

2۔ بدایک ایساسال ہے جس میں آپ کی دولت میں اتار جڑھاؤ کا امکان ہوگا۔
اس لیے خبردار ہیں۔آپ کی دولت میں خاص اضافہ نہیں ہوگا۔آپ کو بڑی مشکلات اور
مصائب کا سامنا کرنا پڑے گالیکن اگر آپ جدوجہد کریں تو سال کے نصف آخر میں آپ کو
بہترین مواقع نصیب ہوں گا۔اور بیغیر متوقع ہوں گے۔اس سال پرانے مسائل دوبارہ
سراٹھا کیں گے یا آپ اپ پرانے دوستوں ہیں گے بہت ی با تیں جن کا تعلق آپ کی
بیوی یا ماتخوں سے ہوگا۔ رونما ہوں گی۔آپ کوغیر متوقع مالی فائدہ پہنچے گا۔

اللہ اس مال آپ کواملاک وغیرہ کے مسائل کا سامنا ہوگا۔ بہت سے کارآ مدمواقع پیدا ہوں گے۔ خاص طور پر کار وباری لوگوں کو بڑے بڑے کام اور بیسر آئیں گے اس سال افسروں سے نئے تعلقات قائم ہوں گے اور آپ کواعتاد میں لے لیس گے۔ آپ کا مستقبل شاندار ہوگالیکن اس سال آپ اپنی ذے داریاں و تیج نہ کریں۔ گویہ سال آپ کے لئے بڑا خوش قسمت ہے لیکن اس کا میہ مطلب نہیں کہ آپ کا الل ہو جائیں۔ اس سال میسر آنے والے مواقع سے پورا پورا فائدہ حاصل کریں۔

9 - چونکہ بیر سال ''خاتمہ' پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے وہ تمام مسائل جن کا تعلق خارج ہے ہے دک جائمیں گے باان کا تصفیہ ہونے لگے گا۔ اس سال آپ اپ معاملات کا انظام کریں اور جتے بھی کام باقی بین ان کو پالیہ تکمیل تک پہنچا ہیں۔ اس معال آپ کو مالی فائدہ نہ ہوگا لیکن روحانی طور پر بیر مفیدر ہے گا اور عوامی معاملات میں کامیا بی ہوگ ۔ اس سال کے دوران آپ کے خائدان کے رکن اور رشتے دار بہت می مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ اس لیے بیرال آپ کے لئے عموں کا سال ہوگا۔

خود اختیاری عدد: غیر اختیاری عدد نکالنے کا طریقہ اور اے 9 تک کے غیر اختیاری اعداد کے خواص آپ معلوم کر چکے ہیں۔اب اختیاری عدد نکالنے اور اے 9 تک

# المركب اور پرامرادرو ماني قو تو اكا صول كل المركب ا

کے خوداختیاری اعداد کے خواص بتائے جاتے ہیں۔

محراقبال خان کاغیراختیاری عدد ہ تھا۔ اس کی تاریخ پیدائش ۱۱ (۱+۱=۲)تھی۔ اب
تاریخ پیدائش کے مفر دعد د۲ کواس کے غیراختیاری عدد میں جمع کر دیں یعنی۲+۲=۴ پیر مفرد
عدد ۴ محمد اقبال خان کا ۱۹۲۸ کے لئے خود اختیاری عدد ہوگا۔ اب آپ اسے ۶ تک خود
اختیاری اعداد کے خواص د کی کرمعلوم کریں کہ محمد اقبال خان کے لئے ۱۹۲۸ کیسار ہےگا۔
اس سال آپ نئی قتم کا کام شروع کریں گے یا آپ کسی نئی فرم میں شریک ہوں گے۔
سکول میں داخلہ۔ شادی ، نئی ممارت کی تغییر ، تبادلہ ، سفر ، یہ ساری با تیں آپ کی نئی زندگی
تبدیل کریں گی۔ اس سال آپ پرانے لوگوں سے الگ ہوں گے اور نئے لوگوں سے ملیں
گے۔ اس سائل اہم تبدیلیاں رونم اہوں گی۔

اس سال آپ تن تنہا شاذ و نادر ہی کام کریں گے۔ بلکہ لوگوں کی شرکت میں کام کریں گے۔ اس لئے آپ کومشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ سال میں کسی کی شراکت میں کام کریں جہاں تک جذبات کا تعلق ہے۔ آپ بڑے ہوشیار ٹابت ہوں گے۔ سال کے آغاز میں دوسر بے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات انتہا لیندانہ ہوں گے۔ یا تو آپ ان کے اور قریب ہوجا کیں گے۔

آپ کے لئے یہ سال بڑا پائیدار ہوگا۔ اس کے دوران آپ کی دولت میں نہ اضافہ ہوگا نہ کی آپ کو چاہیے کہ اپنی سابقہ حیثیت کو بحال رکھنے کے لئے قد امت پہندرو یہ اختیار کریں۔ چونکہ اخراجات بڑھ جانے کا اختال ہے اس لیے نضول خربی ہے اجتناب کریں۔ اس سال آپ کو بڑا مختاط رہنا جا ہے۔ آپ کے افکار واعمال میں تغیر واقع ہونے کا اختال ہے۔ آپ مشکلات اور مصائب سے پریشان ہوں گے۔ اس سال ملازمت سے اختال ہے۔ آپ مشکلات اور مصائب سے پریشان ہوں گے۔ اس سال ملازمت سے برطر فی ، کاروبار میں نقصان یا بیاری کا امکان ہے۔ آپ کے بہت سے کام خوش اسلوبی سے نہ چلیں گے اس لئے آپ کو ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہئے۔ جلد بازی ہرگز نہ کریں۔ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر بات میں مختاط رہنا چاہیے خصوصاً صحت کے بارے میں۔ بہتر ہواگر آپ اس سال کے دوران ذاتی طور پرتمام معاملات کو سنوارنے کی بارے میں۔ بہتر ہواگر آپ اس سال کے دوران ذاتی طور پرتمام معاملات کو سنوارنے کی

سیرمال ایبا ہے جس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ چھلا تک لگانے سے پہلے سوج سمجھلو۔ ہرکام کرنے سے پہلے اس کے مختلف امکانات پڑور کریں۔اس سال سفر ، تباد لے اور مکان کی تبدیل کا امکان ہے۔ اس سال آپ بہت سے لوگوں سے تعلقات قائم کرلیں گے۔ آپ سال کے دوران تنازعات اور بحث مباحثوں سے اجتناب کریں۔ بیآپ کے لیے مضر ثابت ہوں گے۔

اس سال آپ بیاری سے بیخے کی کوشش کریں۔ اپنی صحت کی تھاظت کریں۔ اس سال آپ دوسروں کے لیے ٹالثی کے فرائض سرانجام دیں گے۔ آپ اپنا بیشتر وقت گھر والوں کے ساتھ گزاریں گے اور اس سے محفوظ ہوں گے۔ اس سال زوجین کے درمیان محبت بڑھے گی۔ اور غیر شادی شدہ لوگ جنس لطیف سے تعلقات بڑھا ئیں گے۔ اس سال آپ اپنے منصوبے بنانے میں کامیاب ہوں گے۔

اس سال آپ اپنااثر ورسوخ استعال کرنے ہے اجتناب کریں۔اس سال آپ اپنی توجہ ماضی کے کارناموں پر مرکوز رکھیں اور اپنی سرگرمیوں کا از سرنو جائزہ لیں پختریہ کہ اس سال آپ آ رام کریں اپنی ذہنی اور مالی سطح کو بلند کرنے کی کوشش کریں۔ ہر معاملے میں صابر رہیں اور مناسب موقعے کا انتظار کریں۔ اس سال کے آخری ۱/۳ ھے میں بہترین مواقع نصیب ہوں گے اور خوش قتمتی میسر ہوگی۔لیکن آپ کو صبر اور خود اعتادی سے کام لینا ہوگا۔ بیاری کا احتمال ہے اس لیے محتاط ہیں۔ اس سال آپ کے دوست اس جہان سے رفعت ہوں گے۔

سیسال آپ کے لئے جمرت انگیز ثابت ہوگا۔ اس لئے آپ ہر کام میں مثبت روبیہ اختیار کریں۔اگر آپ کاروباری انسان ہیں تو اپنا اثر ورسوخ بڑھا ئیں۔ تنخواہ دار ملازم ہیں تو آپ کی تنخواہ بڑھے گی۔اور ترقی حاصل ہوگی۔اس سال آپ کوعزت حاصل ہوگی۔اس لیے جومواقع آپ کونصیب ہوں ان سے پورا پورا فائدہ اٹھا ئیں۔اگر آپ تن آسانی سے المركثف اور پرامرار رو حانی قوتو ل كا تصول به المركز المرار رو حانی قوتو ل كا تصول به المركز المركز المركز الم

کام لیں گے تو آپ خوش قسمتی اور دولت سے محروم رہ جائیں گے۔

آپ کی زندگی میں اس سال تبدیلیاں واقع ہوں گی اور آپ ہڑے مستعد ہوں گے۔ چونکہ 9 کاعدد آخری مفرد عدد ہے اس لیے جہاں تک دولت کا تعلق ہے آپ کا خرچ آمدنی سے بڑھ جائے گا۔ آپ بڑے بے آ رام ہوں گے اور بار بار ہوں گے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو۔اس لیے تناطر ہیں۔

اگرآپ غیراختیاری اورخوداختیاری اعداد کی خصوصیات کو یکجا کر کے دیکھیں تو آپ براس سال میں پیش آنے والے واقعات کی مزید وضاحت ہوجائے گی۔

اہم ترین سال: (۱) خوداختیاری اورغیر اختیاری اعداد والے سال جن میں اہم تبدیلیاں رونماہوتی ہیں۔وہ ہیں جن کے اوپر چھوٹا ساگول دائر ہ بنا ہے۔

#### AALYBFFFI

(ب) جن کاخوداختیاری مفر دعد دے ہاں شخص کی قسمت کاعر دج سال کے آخری نصف جھے میں ہوگا۔ جس کاخوداختیاری عدد ۸ ہوگا۔ وہ سارا سال خوش قسمتی کا حامل ہوگا جس کاخوداختیاری عدد ۹ ہوگااس کا پہلانصف دور بہترین ہوگا۔

(ج) جن سالوں میں کئ شخص کی قسمت کی سطح بیت ہوتی ہے وہ سال ہوتے ہیں جن کے خوداختیاری اعداد ۱۲ اور ۲ ہوں گے۔

فوسایوشی تکاگی کے ایجاد کردہ جاپانی علم الاعداد کی روسے آپ کو اپنا بنیا دی عدد (کینوں) زندگی کے عدد (میسو) غیراختیاری عدد اورخوداختیاری عدد معلوم کرنے کاطریقہ بتادیا گیا ہے اوران اعداد کی خصوصیات بھی بیان کردی گئی ہیں۔علاوہ ازیں تاریخ پیدائش کے اعداد اوران کی تشریح بیان کردی گئی ہے۔ یہ بھی بتادیا گیا ہے کہ موجودہ سال کیسار ہے گا اور زندگی کا ایم ترین سال کون ساہوگا۔ اس علم کی روسے یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہرم بینداور ہردن کس طرح گزرے گا۔ (۲۵)

## کی**ا اعدادانسانی زندگی پراثر انداز ہوتے ہیں؟** اپن تاریخ پیدائش کےمطابق اپناعد دمعلوم کریں پھراس عدد کےخواص دیکھیں،اس سوال کا جواب ل جائے گا۔ مؤلف: کامضمون نگارہے منفق ہونا ضروری نہیں

کاؤنٹ کیروکا نام کی تعارف کامختاج نہیں۔ وہ مصر عاضر کاعظیم الثان منجم، دست شناس اور ماہر علم الاعداد تھا۔ ایک مرتبہ لندن کے ایک امیر کبیر شخص نے اسے بلا کر کہا: ''مسٹر کیرومیراالیک معزز دوست آپ کو اپنا ہاتھ دکھانا چاہتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ آپ محض ہاتھ دیکھنے پراکتفا کریں اس کی شکل و شاہت دیکھنے کا نقاضا نہ کریں۔ کیرو کہنے لگا: ''مجھے یہ شرط منظور ہے۔'' چنا نچوا کی دن کیرو نے اس لیس پردہ شخص کا ہاتھ دیکھا اور دیکھنے ہیں کہنے لگا: ''باقی با تیں تو بعد میں بتاؤں گا، سب سے پہلے میں میہ بتادوں کہ یہ ہاتھ کی بادشاہ کا ہے۔''

یہ سنتے ہی پس پرد شخص باہرنگل آیا،وہ انگستان کا بادشاہ ایڈور ڈہفتم تھا۔وہ کیرو سے
کہنے گئے:''میں تمہار کے علم کا قائل ہو گیا ہوں میں اور پچھ بوچھنا نہیں چاہتا،صرف اتنا بتا
دو کہ میں کس من میں فوت ہوں گا۔'' کیرو نے اس کے نام کے اعداد نکا لے اور حساب لگا کر
بتادیا کہ آپ ۱۹۱۰میں وفات یا ئیں گے چنانچے ایڈور ڈختم اسی من میں ہی فوت ہوا۔

کیروکی مہارت فن کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں شاہ ایڈورڈ ، لارڈ کچنر کی وفات ، روس کے آخری زار کے قبل ، یبود یوں کی سلطنت اسرائیل کے قیام اور جاپانیوں کے برطانوی ، ہند پر جملے کے متعلق جتنی پیشین گوئیاں کیس وہ سب حرف پوری ہوئیں۔ کیرو نے بیرمہارت کالدانیوں ، مصرویوں ، عربوں اور ہندوؤں کی قدیم کتب نجوم وعلم الاعداد کے بچاس سالہ گہرے مطالعے اور تیجر بے کے بعد حاصل ک

پر کشف اور پراسرار رو حانی قو قو سکا حصول کی می ایس کا ۱۲۹۳ کا ۱۲۹۳ کا ۲۲۲ کا ۱۲۹۳ کا ۱۲۹۳ کا ۱۲۹۳ کا ۱۲۹۳ کا

تھی۔اس نے ان علوم پرانگریزی میں متعدد کتابیں تصنیف کیں علم الاعداد کے متعلق اِس کی مشہور کتاب کا نام Book of Number .... (کتاب الاعداد) میہ صفحون اس کتاب پر بنی مختصر ساخلاصہ ہے۔

## منطقه البروج سياركان اوراعداد

کیرو نے علم الاعداد کے گہرے مطالعے کے بعد ثابت کیا ہے کہ بیانسانی زندگی پراٹر
انداز ہوتے ہیں۔ وہ کہنا ہے کہ منطقہ البروج Zodiac کے برجوں کی تعداد بارہ ہے۔
اعداد مفر دبھی ہیں اور مرکب بھی ،مفر داعداد اے 9 تک ہیں۔ ۱۰ کا عدد بھرا کی تکرار ہے۔
صفر کوئی عدد نہیں۔ جس طرح اعداد نو ہیں اس طرح نظام شمی کے سیارگان کی تعداد بھی نو
ہے۔ ہرسیارے کا اپنا مخصوص عدد ہے جو انسان کی قسمت پراٹر انداز ہوتا ہے۔ ذیل ہیں
قارئین کی سہولت کے پیش نظر منطقہ البروج کے برجوں کے نام ، سیارگان کے نام ، ان کی
علامات اور ان سے متعلقہ اعداد دیئے جارہے ہیں۔

مفر داعداد سے انسان کی وہ حیثیت نمایاں ہوتی ہے جواس کی ،لوگوں کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ لیکن مرکب اعداد ان پوشیدہ اور پراسرار طاقتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔جوایک شخص کے کر دار کا پس منظر ہوا کرتی ہیں۔

کیرو نے مفرد اور مرکب اعداد پرسیر حاصل بحث کر کے بتایا ہے کہ ہر عدد کی کیا خصوصیت ہے۔ کونسا عدد مبارک ہے اور کون سامنحوں۔ ایک خاص عدد کس طرح مبارک تاریخ، مبارک دن، اہم سال، منحوں ماہ تعلقات، رنگ، تگینہ، حرز، امراض اور ادویات کی نشاند ہی کرتا ہے۔

مفر داعداد: جیسا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے،مفر داعدادا سے 9 تک ہیں۔اب ان مفرد اعداد کی خصوصیات بتائی جاتی ہیں۔آپ اپنی تاریخ پیدائش کا عدد نکالیں اور پھراس عدد کی خصوصیات دیکھیں۔مثلا آپ کی تاریخ پیدائش ۲۹ ہے۔علم الاعداد

| نامسياره | عرو | تامدح     |             |        |       | نبرشار |
|----------|-----|-----------|-------------|--------|-------|--------|
| 1        |     | علامت     | العِمَاني ا | سنسكرت | عربي  |        |
| 13       | 9   | مينڈھا    | Aries       | 5      | حمل   | . 1    |
| زيره     | Υ   | يل        | Taurus      | 61.    | الور  | r      |
| عطارو    | ۵   | بر وال    | Gemini      | مقن    | 133   | ٣      |
| تر       | Z_Y | الكيل ا   | Cancer      | 55     | سرطان | ٦      |
| ش        | M-1 | j. +      | Leo         | عگاه   | الد   | ۵      |
| عطارد    | ۵   | دوشيزه    | Virgo       | كنيا   | سنبلد | ۲      |
| زيره     | ۲   | ترازو .   | Libra       | Ur.    | ميزان | 4      |
| 3        | 9   | چيو.      | Scorpio     | برتجك  | عقرب  | ٨      |
| مشترى    | r   | کمان      | Sagittarius | وهن ا  | قوس   | 9      |
| زحل      | ۸.  | بکری      | Capricorn   | 5      | جدى   | 10     |
| زجل      | ٨   | مشكيزهآب  | Aquarius    | كنبى   | ولو   | Н      |
| مگتری    | ۳   | دومجيليال | Pisces      | مين    | وت    | IP     |

مفر داعداد سے انسان کی وہ حیثیت نمایاں ہوتی ہے جواس کی لوگوں کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ لیکن مرکب اعدادان پوشیدہ اور پر اسرار طاقتوں کی نشائد ہی کرتے ہیں۔جوایک شخص کے کردار کا پس منظر ہوا کرتی ہیں۔

کیرو نے مفر داور مرکب اعداد پرسیر حاصل بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ ہر عدد کی کیا خصوصیت ہے۔ کونسا عدد مبارک ہوں ایک خاص عدد کس طرح مبارک تاریخ ،مبارک دن اہم سال ،منحوں ماہ ، تعلقات ، رنگ ، نگینہ ، جرز ، امراض ، اور ادویات کی فشاند ہی کرتا ہے۔

نشاند ہی کرتا ہے۔

### مفرداعداد

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ مفرداعداد، اسے 9 تک ہیں۔ اب ان مفرداعداد کی خصوصیات بتائی جاتی ہیں۔ آپ اپنی تاریخ پیدائش کا عدد نکالیں اور پھر اس عدد کی خصوصیات دیکھیں۔ مثلاً آپ کی تاریخ پیدائش ۲۹ ہے۔ علم الاعداد ۲۹عد ۲۱ شار کیا جائے گا کیونکہ ۱ اور 9 کواگر جمع کیا جائے تو حاصل جمع ۱۱ ہوگا۔ ایک اور ایک کو پھر جمع کیا جائے تو حاصل جمع ۱۱ ہوگا۔ ایک اور ایک کو پھر جمع کیا جائے تو حاصل جمع ۲ ہوگا۔ اس لیے آپ ۲ کے عدد کی خصوصیات دیکھیں گے۔ کیونکہ آپ کا عدد ۲ حاصل جمع ۲ ہوگا۔ اگر ۳۱ ہے تو عدد ۲ ہوگا۔ وقی علی ہذا۔

مفرداعداد کی خصوصیات سے ہیں۔

ا۔ صفات: جواشخاص کسی مہینے کی ۱، ۱۰ اوایا ۲۷ کو بیدا ہوئے ہوں۔ ان کاعدوا
ہے کیونکہ ان میں سے ہرعدد کا حاصل جمع ا ہے۔ ایسے اشخاض عالی
ہمت ہوتے ہیں۔ بالخصوص اگر وہ ۲۸ جولائی اور ۲۸، اگست کے
درمیانی عرصے میں پیدا ہوں۔ وہ پابندی سے بھا گتے ہیں۔ وہ کوئی
کاروبار یا پیشاختیار کریں اس میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور ترقی
کرتے ہیں۔ اگروہ کی شعبے کے ناظم ہوں تو ہمیشہ اپناوقار قائم رکھتے
ہیں۔ ان کے ماتحت ان کی قدر کرتے ہیں۔

۲۔مبارک تاریخ: ایسےلوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنے اہم کام مہینے کی کیم، دس، انیس اور ۲۸ تاریخ کومرانجام دیں۔ کیونکہ بیتاریخیں ان کے لیے مبارک ہیں۔

۳ مبارک دن: اتوار اور پیرخصوصاً جب بیددن مکم ۱۹،۱۰ یا ۲۸ تاریخ کو یا ۲۲،۲۰،۷،۱۱،۱۲،۱۲،۲۲،۲۲،۲۲،۲۲،۲۲ اورا۳ تاریخ کوآ کیں۔ ۲۲ مال:۱۹وال-۲۸وال ۲۲وال،۵۵وال

# 

۵ منخوس ماه: اکتوبر، دسمبر اور جنوری ان مهینوں میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔

۲ \_ تعلقات: جن اشخاص کاعدد ۳،۲ اور ۷ ہوگا۔ ان کے ساتھ ایک عدد والے اشخاص کے تعلقات نہایت خوشگوار ہوں گے۔

ک\_رنگ: سنهرا، بادامی اور زرد\_ایک عدد والوں کو بمیشه اس رنگ کا لباس بنه بهناچاہیے۔

٨ \_ تكينه: سنيلا، كهربا، زرد بيراياانهي رفكول كرد يكرجوابر \_

١٠٤: كريا

• ا\_امراض: امراض قلب، اختلاج قلب، دوران خون کی خرابی، بڑی عمر میں بلڈ پریشر، امراض چثم، انہیں بینائی کا معائند کراتے رہنا چاہیے۔ اا\_اد و بات: منظ ، با بونہ، زعفران ، لونگ، جا نقل، لیموں ، خر ما ، عکتر ہ ، ادرک، جو، شہد کا استعال ضرور کریں۔

ا۔ صفات: جو اشخاص کی مہینے کی ۱۱/۱۰،۱۱/۲ اور ۲۹ کو پیدا ہوں،ان کا عدد ۲ ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہرعدد کا حاصل جمع ۲ ہے۔ ایسے اشخاص فطر تأثر یف، پرفکر، فنکار اور رو مان پسند ہوتے ہیں۔ان میں موجد بننے کی اہلیت ہوتی ہے۔ لیکن اپنے خیالات کو پایہ تحمیل تک پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ان کی خصوصیات طبعی سے زیادہ وہنی ہوتی ہیں۔ایسے لوگوں کو چاہئے کہ وہ بآرام اور بے چین نہ رہیں۔ اپنی ذات پر بداعتادی نہ کریں، اپنے عزائم میں پخت رہیں۔ یہلوگ اگر خوشگوار ماحول میں نہ ہوں تو بہت جلد مغموم اور

## 

۲۔ مبارک تاریخ: ایسے لوگوں کو چاہے کہ وہ جو کام بھی کریں مہینے کی ۲۰،۱۱،۲۰ اور ۲۹ تاریخ کی کریں مہینے کی ۲۰،۱۱،۲۰ اور ۲۹ تاریخ کی کہ مبارک ہیں۔
۳۔ مبارک ون: اتوار، پیراور جمعہ خصوصاً جب بیدون ۲۔۱۱،۲۰۱ اور ۲۹ تاریخ کو آئیں۔
کویا ۲۵،۲۰،۱۲،۱۲،۱۲،۱۲،۱۲،۱۲ اور ۲۱ تاریخ کو آئیں۔

۴ \_ انهم سال: ۲۰ وال ، ۲۵ وال ، ۲۹ وال ، ۳۳ وال ، ۲۵ وال ، ۱۵ وال ، اور ۱۵ وال

۵ منحوس ماه: جنوری ، فروری اور جولائی \_ ان مهینوں میں اپنی صحت کا خیال رکھیں \_

۲ \_ تعلقات: جن اشخاص کا عدد اجم اور کے ہوگا۔ ان کے ساتھ ۲ عدد والے اشخاص کے تعلقات خوشگوار ہوں گے۔

ے۔ رنگ: سبز، سفید اور موتیا، ۲ عددوالوں کو ہمیشہ ان رنگوں کا لباس پہننا چاہئے۔سیاہ قرمزی، سرخ اور گہرے رنگوں سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ ۸ \_ نگلینہ: موتی چندر گانٹے ..... یازر دسبز پھر۔

٩ ـ حرز: سنگ يثعب

امراض: امراض معده، بربضی عفونتی زهر، بادی تکالیف، انتر یول کاورم،
 رسولی۔

اا۔ ادویات: کا ہوکا ساگ، کرم کلہ بشلغم ، کھیرا ،خر پوزہ ،کاسی ،سرسوں ،آلی ،سردہ ا۔ صفات: جو اشخاص کسی مہینے کی ۲۰۱۳ اور ۳۰ کو ..... ہوئے ہوں ان کا عدد سے ۔ کیونکہ ان میں سے ہرعدد کا حاصل جمع سے۔ ایے اشخاص بڑے عالی ہمت ہوتے ہیں اور کم حیثیت پر قناعت نہیں کرتے وہ ہیں شد مرتبہ حاصل کرنے کے متمنی رہتے ہیں اور دوسروں پر ہیں شد مرتبہ حاصل کرنے کے متمنی رہتے ہیں اور دوسروں پر

حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ ہرمعاطے میں ضابطے اور اصول کے پابند

رہتے ہیں وہ احکام کی اطاعت کرتے ہیں لیکن اپنا حکم منوانے پرمصر

رہتے ہیں۔ ایسے اشخاص ہرکار وہار اور پیشے ہیں ترقی کرتے ہیں وہ

اکثر بری یا بحری فوج یا دوسری سرکاری ملازمت کے خواہشمند ہوتے

ہیں اور اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں وہ اپنے آمرانہ رویے کی بدولت

بہت ہے دشمن پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ اکثر مغرور اورخود مختار ہوتے ہیں۔

۲۔ مبارک تاریخ: ایسے لوگوں کو چاہے کہ جوکام بھی کریں، مہینے کی ۱۱۲۴۳ ہیں۔

اور ۱۳ تاریخ کوکریں کیونکہ بیتاریخیں ان کے لیے مبارک ہیں۔

سے مبارک وئن: منگل ، جعرات اور جمعہ (جمعرات بڑا اہم دن ہے)

خصوصاً جب بیدن ۴۶۲۱،۱۲۱ اور ۳۰ تاریخ کویا ۲۹،۲۱،۱۲ وزی کا ۱۲۴۲ وزیکا کویا ۲۹،۲۱،۲۱،۲۱ ور

۷- اہم سال: ۱۲واں۔ ۲۱واں، ۲۹واں، ۴۸واں اور ۵۷واں ۵منحوس ماہ: فروری، جون، تمبر اور دیمبر، ان مہینوں میں صحت کا خیال رکھیں۔ ۲منحقات: جن اشخاص کا عدد ۲، ۶ ہوگا ان کے ساتھ ۳ عدد والے اشخاص کے تعلقات خوشگوار ہوں گے۔

۷\_رنگ: بنفشی،قر مزی، نیلا،گلابی عدد والوں کو ہمیشہ رنگوں کا لباس پہننا

يائے۔

٨\_ تگينه: كثيلا

٩\_حرز: كثيلا

۱- امراض: شدیدورم اعصاب، عرق النساء، جلدی امراض
 ۱۱ ـ او ویات: چقندر، کاسنی، شهدانه، آلو بالو، شابری، سیب، شتهوت، آرژو،

زینون، ریوند چینی، ککروندا، انار، انناس، انگور، پودینه، زعفران،

ا۔ صفات: جواشخاص کسی مہینے کی ۲۲،۱۳، اور ۱۳ تاریخ کو پیدا ہوئے ہول
ان کاعد ۲۶ ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہرعد دکا حاصل جمع مہے۔ ایسے
اشخاص ہر چیز کو دوسروں سے مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور
دوسروں سے ہمیشہ اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کی نیت خواہ کسی سے
جھڑا مول لینے کی نہ بھی ہو، پھر بھی ان کے گئ خفیہ دشمن بن جاتے
ہیں۔ وہ خانگی اور کاروباری زندگی میں ہمیشہ خود مختار اورخود سر ہوتے
ہیں۔ معاشرتی اور اصلاحی کا موں میں بڑی دلچیں لیتے ہیں۔ ان کی
انفرادیت بڑی نمایاں ہوتی ہے۔ ناکامی کی صورت میں بڑے مغموم
ہوجاتے ہیں آسانی سے کسی کو دوست نہیں بنا تے۔ عام طور پر آئین
سندنہیں ہوتے۔

۳ \_ مبارک تاریخ: ایسے لوگوں کو چاہئے کہ جو کام بھی کریں مہینے کی ۲۲،۳۰، کا اورا۳ تاریخ کو کی کے بیں۔
اورا۳ تاریخ کو کریں کیونکہ تاریخ بین ان کے لئے مبارک ہیں۔
سے مبارک ول: ہفتہ، اتو اراور پیرخصوصاً جب بیدون، ۱۳،۳۱،۳۳ اورا۳ تاریخ کو آئیں۔
کو یا کیم ۲۵،۷،۱۱،۱۱،۲۱،۱۱،۲۵،۲۵،۲۵ اور ۲۹ تاریخ کو آئیں۔
سے اہم سال: ساواں ۲۲واں ۔ ۱۳واں ۔ ۲۰واں، ۲۹ واں اور ۵۸ واں۔
۵ منحوس ماہ: جنوری، فروری، جولائی، اگست، ستمبر، ان مہینوں میں صحت کا

۲ \_ تعلقات: جن اشخاص کا عدد ۲۰۱۱ ما اور ۸ ہوان کے ساتھ میں عدد والے اشخاص کے تعلقات خوشگوار ہوں گے۔ اشخاص کے تعلقات خوشگوار ہوں گے۔ ۷ \_ رنگ: بلکے رنگ، نیلاخصوصاً سفید ۴۰ عدد والوں کو ہمیشہان رنگوں کا لباس

پہننا چاہئے۔ ۸ \_ گلینہ: ملکے یا گہرے رنگ کا نیلم \_ ۵ ح: نیلم

•ا۔امراض: پراسرارعوارضات جن کی تشخیص مشکل ہو، دبنی تکالیف، مالیخولیا، قلت خون ،سر، پشک،مثانے اور گردوں میں درد۔ اا۔ادویات: ایسے اشخاص کومسالے دارغذ اور سے پر ہیز کرنا جاہئے۔

۵

ا صفات: جواشخاص كسى مهينے كى ١٨٠٥ اور ٢٣ كو پيدا موس ع موں ان كاعدد٥ ب كونكدان ميں سے برعدوكا حاصل جمع ٥ ب- ايسا اشخاص وينى طور برحد سے زیادہ حساس ہوتے ہیں اور جوش میں آجاتے ہیں۔وہ جلدسوجة اورجلدى فيط كر لية بين وه محت مشقت ككامول فرت كرتے ہى اور دوسيكانے كے لئے مرحرباستعال كرتے یں۔وہ ایجادات اور نئے نئے خیالات کی بدولت روپید کمانا جا ہے ہیں۔ وہ پیدائش منصوبے ساز ہوتے ہیں اور عام طور پر ہر کام کیلئے خطرہ مول لینے لگتے ہیں۔ وہ عجیب کردار کے مالک ہوتے ہیں اور سخت سے تخت صدمد برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر وہ طبعاً نیک ہوں تو ميشه نيك رح بين ليكن اگر بدمون تودنيا كى كوئى طاقت انهين نيك نہیں بناعتی۔وہ بہت جلدا پی اعصا بی قوت کھودیتے ہیں۔ ۲\_مبارک تاریخ: ایسے لوگوں کو جائے کہ جو کام بھی کریں مہینے کی ۱۳،۵ اور ۲۳ تاریخ کوکرس کیونکہ بہتاریخیں ان کے لیے مبارک ہیں۔ ٣ مبارك ون: بده اور جعه، خصوصاً جب بيدون ١٣٠٥ اور٢٣ تاريخ كو

## مر کشدادر پام اردو مانی قوتوں کا صول کا کھی کا اور پام اردو مانی قوتوں کا صول کا کھی کا اور پام الدو مانی قوتوں کا میں ا

٣\_ انهم سال: ١٦ اوال ١٣٠٠ وال ١١٥ وال اور ٥٠ وال

۵ منحوس ماه: جون ، تمبر اور دممبر ان مهینوں میں صحت کا خیال رکھیں۔

٢\_ تعلقات: جن اشخاص كاعدد ٥ موسرف ان كيساته الي اشخاص ك

تعلقات خوشگوار ہوں گے۔

ے۔رنگ: ہلکاسفید،سفیداور چکدار ملکے،رنگ۵عددوالوں کو ہمیشہان رنگوں کالباس پہنتا جاہے۔

٨ \_ تكيينه: بيرا، تمام چكدار جوابرات، بلانيم، چاندى

9\_حرز: بيراجو بلائينم مين جرابو

٠١- امراض: اعصابي خرابي، ورم اعصاب

اا۔ادویات: گاجر،نازبو،زیرہ،خنگ میوے۔

Y

ا صفات: جواشخاص کی مہینے کی ۲،۵ اور ۲۳ کو پیدا ہوئے ہوں ان کا عدد ۲ ہے کونکہ ان میں سے ہر عدد کا حاصل جمع ۲ ہے۔ ایسے اشخاص بروے پر شش ہوتے ہیں۔ لوگ ان سے بیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے جزائم میں پختہ ہوتے ہیں۔ مغلوب ہونے کا نام نہیں لیتے۔ لیکن جہاں ان کی اپنی دلچین ہووہ غلام بدام بن جاتے ہیں۔ وہ رومان پند ہوتے ہیں۔ حسین چیزوں کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ موسیقی اور تضاویر کے شوقین ہوتے ہیں۔ گھر کی آرائش وزیبائش میں دلچین لیسے اسلامی برداشت نہیں کرتے۔ غصے میں آکرم جانالپند کرتے ہیں۔ ان میں زیادہ سے زیادہ دوست بنانے کی اہلیت ہوتی ہے۔

\*\*\* سے ان میں زیادہ سے زیادہ دوست بنانے کی اہلیت ہوتی ہے۔

\*\*\* سے ان میں زیادہ سے زیادہ دوست بنانے کی اہلیت ہوتی ہے۔

\*\*\* سے ان میں زیادہ سے زیادہ دوست بنانے کی اہلیت ہوتی ہے۔

\*\*\* سے ان میں زیادہ سے زیادہ دوست بنانے کی اہلیت ہوتی ہے۔

\*\*\* سے ان میں زیادہ سے زیادہ دوست بنانے کی اہلیت ہوتی ہے۔

\*\*\* سے مبارک تاریخ کو کریں کیونکہ بیتاریخیں ان کے لیے مبارک ہیں۔

ك فف اور يرام اردوها في قو تو الماضول مي المنظمة المنظ

سر مبارک دن منگل ، جعرات اور جعد خصوصاً جب بیدن ۲ ،۱۵ اور ۲۳ تاریخ کو آئیستاریخ کو با ۲۰،۱۲،۹،۱۲،۵ کااور ۳۰ تاریخ کو آئیس-

۴\_ انهم سیال: ۱۵ اوان ۲۴۰ وال ۴۲۰ وال ۱۵ وال اور ۲۰ وال ۵ منحوس ماه: مئی، اکتو براور نومبر، ان مهینوں میں صحت کا خیال رکھیں۔

لا \_ تعلقات: جن اشخاس كاعدد ١٦٠ ااور ٩ موه ان كساتهوا يساشخاص ك تعلقات

خوشگوار ہوتے ہیں لیکن ۵عدد دالوں کے ساتھ خوشگوار نہیں ہوتے۔

ک\_رنگ: برقم کانیلا، گلانی، پیازی، ۲ عدد دالوں کو بمیشدان رنگوں کالباس پہننا علامی کا نیا میں میں میں کالباس پہننا علامی کا بیا سیاہ اور گرے قرمزی رنگ نے طعی پر بیز کرنا جائے۔

٨ \_ نگينه: فيروزه اورزمرد

٩\_ حرز: فيروزه

۱۰ امراض: گلے اور ناک کی بیاریاں ، پھیپردوں کے اوپر کے حصے کے عوارضات انہیں کھلی ہوامیں رہنا جائے۔

۱۱ ـ اد و مات: لوبیا، پھلیاں، پالک،خربوزہ، تر بوز،مغزیات، پودینه، انار، سیب،آژو،خوبانی،انجیر، بنفشه،گلاب،مشک

4

ا۔ صفات: جواشناص کی مہینے کی ۱۲۰ ااور ۲۵ کو پیدا ہوئے ہوں ان کا عدد کے ہوں کی سے ہر عدد کا حاصل جمع کے ہے۔ ایسے اشخاص خود مختار اور انفر ادی حیثیت کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ سٹر اور ماحول کی تبدیلی کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ وہ سفر اور ماحول کی تبدیلی کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ اپنی خواہشات کی شخیل کے لئے غیر ممالک میں جانے کے دلدادہ ہوتے ہیں اور سفر نامہ مرتب کے غیر ممالک میں جانے کے دلدادہ ہوتے ہیں اور سفر نامہ مرتب کرنا پیند کرتے ہیں۔ بیا کشراجھ مصنف، شاعریا مصور ہوتے

## الم كاف اور يرام ادروهاني قو قو كالحمول بعن المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

ہیں۔فلسفیانہ ذہنیت رکھتے ہیں۔ وہ اپنے منصوبوں کی بدولت امیر کیر بن جاتے ہیں۔ مذہب کے متعلق اپنا خاص نظر بدر کھتے ہیں۔ فرسودہ باتوں کو پہند نہیں کرتے۔ اپنا مخصوص عقیدہ رکھتے ہیں۔ جادو ٹونوں کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ صاحب بصیرت ہوتے ہیں۔ ان میں ایسی جاذبیت ہوتی ہے جس سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں۔ درآ مد برآ مد میں دلچیں لیتے ہیں۔ تاجر ہوتے ہیں۔

۲۔ مبارک تاریخ: ایسے لوگوں کو جائے کہ جو کام بھی کریں مہینے کی ۱۱۸،۱ور ۲۵ تاریخ کوکریں۔ کیونکہ بیتاریخیں ان کے لیے مبارک ہیں۔

سامبارک دن: اتواراور پیرخصوصاً جب بیددن ۱۹۰۷ اور ۲۵ تاریخ کویا کیم ۲۹۰۱،۱۱۰،۱۱۰،۱۱۰،۱۱۰،۲۲۰،۲۸،۲۲،۲۹،۱وراس تاریخ کوآ کیس۔

۳ \_ اہم سال: کوال، ۱۶ اوال، ۲۵ وال، ۱۳۴ وال، ۵۲ وال، اور ۱۲ وال ۵ \_ منحوس ماہ: جنوری، فروری، جولائی اور اگست، ان مہینوں میں صحت کا خیال . . . . . رکھیں \_

۲ \_ تعلقات: جن اشخاص کاعدد۲،۱۱،۰۲اور۲۹ ہو۔ان کے ساتھ ایسے اشخاص کے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں ۔

ے۔ رنگ: سبز، زرد، سفیداور گلانی عدد والوں کو ہمیشدان رنگوں کا لباس پہننا چاہئے۔ انہیں گہرے رنگوں سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

٨ - تكيينه: چندرگانههابهنيا،موتي

٩ \_ 7ز: چندرگانظ\_

•ا۔امراض: جلدی امراض، جھوڑے پھنسیاں، پیننے کی زیادتی ہاضمے کی خزابی۔ اا۔اد ویات: کامو کا ساگ، کرم کلہ، کھیرا، کھنب، انگور، پھلوں کا رس، کاسنی،السی

ا \_ تعلقات: جواشخاص كى مهيني كى ٨، ١١ اور٢٦ كو پيدا موع مول ان كاعدد ٨ ب كونكدان ميس برعد دكا حاصل جمع ٨ ب\_ايسا اشخاص كو جن كاعدد ٨ بو، عام طورير برا غلط مجما جاتا باوريكي وجرب كدوه دل مين اعدا آپ كوبالكل تنها مجهة بين ان مين برى انفراديت بوتى ے۔وہ سی براہم کرداراداکرتے ہیں۔لیکنان کے لئے اکثر مہلک ابت ہوتے ہیں۔ وہ ذہب کے معاطع میں سخت متعصب ہوتے ا بیں۔ وہ کوئی کام کریں۔ اس میں ہر قیت پر کامیابی حاصل کرنا جاہے ہیں خواہ ان کی شدید خالفت ہی کیوں نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے بدر ین وشن بن جاتے ہیں۔ وہ بظاہر سروم برنظر آتے ہیں۔ مرمظلوم کی حمایت کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ اپنے ولی جذبات بوشیده رکھتے ہیں ای لئے لوگ ان کے متعلق غلط نبی میں جتلارج میں۔ایے اشخاص یا تو زندگی میں از حد کامیاب ہوتے جیں۔ یا بکسر نا کام رہے ہیں۔ وہ ڈیا دہ ترسز کاری ملازمت اور پلک زندگی میں ذمدواراندحشت كطلسم موت بيں دنياوى زاويدنگاه ے بیعددمبارک نبیں بلکمنوں ہے۔جن لوگوں کاعدد ٨ بوده اکثر غم بنقصان اور ذلت كاشكار بوتے ہیں۔

٢ مبارك تاريخ: ايه لوگون كوچا بي كه جوكام بھى كري ميني كى ٨، ١١٥ر ٢٧ تاريخ كوكري \_ كوفك ستاريغين ان كے ليے مبارك بيں۔ ٣\_مبارك دن: بفته، اتوار اور پیرخصوصاً جب بیددن ۸، ۱۷ اور ۲۷ تاریخ کویا ٢٠٠١م١٢١١ورا ١٦٠ كوآس

אבוקשל בופוט בדיפוטים פוטיחופוטים פוטידר פוטב ۵\_منحوس ماه: دسمبر، جنوري، فروري ادر جولائي ، ان مبينول ميں صحت كا خيال ۲\_ تعلقات: جن اشخاص كاعدد م موان كے ساتھ السے اشخاص كے تعلقات خوشگوار موتے ہیں۔

ے۔ رنگ: گہرا خاکی۔ سیاہ گہرا نیلا اور قر مزی۔ انہیں ملکے رنگوں کا لباس نہ پہننا چاہئے۔

> ۸ \_ تگیینه: کثیلا، گهرے رنگ کانیلم، سیاه موتی ، سیاه هیرا ۹ \_ حرز: نیلم، کثیلا، سیاه هیرا، سیاه موتی

•ا\_امراض:امراض جگر،انتزیوں کی خرابی ،صفراوی امراض، \_سر در د، گنشهاِ، خرابی خون

اا\_ادویات: پالک، بتول سنبل خطائی، گاجر، اسپغول، سمندر سوکھ مامیراں خورد، نرائی، اجبود

9

ا۔ صفات: جواشخاص کسی مہینے کی ۱۸، ۱۱ور ۲۷ تاریخ کو پیدا ہوئے ہوں ،ان
کا عدوہ ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہر عدد کا حاصل جمع ۹ ہے۔ ایسے
اشخاص اوائل عمر میں ہی مخکلات میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ لیکن آخر
اپنے مضبوط ارادے کی بدولت کا میاب ہوجاتے ہیں۔ سے خود مختار
اوراپی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ بڑے جنگجو ہوتے ہیں اور عموماً
جنگ میں مارے جاتے ہیں۔ ان میں عدہ سپاہی یا قائد بنے کی
صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ اپنی گفتار اور کردار کی وجہ سے خطرے میں گھر
جاتے ہیں۔ انہیں آگ یا بم سے خطرہ ہوتا ہے۔ عموماً ان کا آپریشن
ہوتا ہے۔ وہ خاگی زندگی میں لڑتے جھاڑتے رہتے ہیں۔
اعتراضات سے بھاگتے ہیں۔ انہیں بہت جلد بیوتوف بنایا جاسکیا

كنف اور پام اردوهاني أو قول كاصول كان كالكان ب اگر جا بين تو نشطم خابت موتے بين ورنه غير نشطم - يه عدد برا مبارک ہے۔ بشر طیکہ صاحب عدد پر سکون رہے اور دشمن نہ بنائے۔ ٢\_مبارك تاريخ: اليهاوكون كوجائع كدجوكام بحى كرين مبيني ك ٩،٨١١٥ر 27 تاریخ کوکریں کیونکہ بیتاریخیں ان کے لیے مبارک ہیں۔ س\_مبارك دن: منكل، جعرات، جعه خاص كرمنگل) خصوصاً جب ١٨٠٩ اور ١٤٤ تاريخ كوياس، ٢٠١١، ١١،١١، اور ١٥ تاريخ كوآسي-الما المحسال: ووال ١٨ وال ١٨ وال ١٢ وال ١٥ وال ١ ورا ٢ وال ۵ منحوس ماه: اپریل مئی، اکتو براورنومبران مهینوں میں صحت کا خیال رکھیں۔ ٧\_ تعلقات: جن اشخاص كاعدد ٩٠٢،٣٥ موان كے ساتھ اليے اشخاص كے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں۔ ك\_رنگ: قرمزي،سرخ، گلاني، پيازي و عدد والول كوان رنگول كالباس پېننا ٨\_ تگينه: يا قوت، تامزه ، حجرالدم 9\_حرز ناقوت، تامر ، فجرالدم • إ ا مراض: برقتم كا بخارخصوصاً لال بخار، چيك، خسره، ان لوگول كومزغن فذاؤل اورشرا بخوری سے پر ہیز کرنا جا ہے۔ اا\_ادویات: پازلهن، ریوندچینی،ادرک،مرچ

مركب اعداد

جس طرح اسے و کے مفر داعد او کی اپنی خصوصیات ہیں۔ اسی طرح اسے لے کر ۵۲ تک کے مرتکب اعد اوکی بھی ہیں جوذیل میں درج ہیں۔ • ا: اس عدد کو قسمت کا چکر کہتے ہیں۔ بیعزت وتو قیر، ایمان وخود اعتمادی اور عروج و زوال کا عدد ہے۔ اگر کمی شخص کا بیعد دہوتو اس کی خواہش کے مطابق اس کی نیکی اور بدی کی کے خدادر پاہراررو حان قرق کا کھول کہ کھی گھیا در پاہراررو حان قرق کا کھی ہے۔ کہ جس شخص کو یہ عدد ہوای کے سارے مضوبے پورے ہو جاتے ہیں۔

اا: داناؤل کے نزدیک بیرعد دمنحوں ہے۔ یہ پوشیدہ خطرات،مصائب اورغداریوں سے متنبہ کرتا ہے۔ بیرعدداس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سخت مشکلات کے خلاف آز ماہونا پڑے گا۔

۱۲ ۔ بیعدد تکالیف اور دبنی انتشار کی علامت ہے۔ جس شخص کاعد دہووہ دوسروں کی سازشوں کا شکار ہوجا تا ہے۔

ساا۔ عام طور پر بیمشہور ہے کہ ۱۳ کا عدد منحوں ہے لیکن بیمنحوں ہر گزنہیں۔ بیرعدد منصوبوں اور مقامات کے تغیر کی نشاند ہی کرتا ہے بعض قدیم نوشتوں میں کھاہے کہ جو محض ۱۳ کے عدد کے رموز کر جاتا ہے اسے حکومت و طاقت عطا کی جائے گی۔ ہاں اگر اسے لفظ طریق سے استعال کیا جائے تو تباہی لاتا ہے۔

۱۹۲۰ یہ عدد حرکت، اشخاص اور اشیاء کے اختلاط اور فطری طاقتوں کی طرف سے خطرے کی علامت ہے۔ مثلاً طوفان، سیلاب، آگ وغیرہ۔ یہ روپے کے کاروبار پر دلالت کرتا ہے۔ منصوبوں اور کاروبار کی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بھیشہ خطرہ اور مصیبت وابستہ ہوتی ہے لیکن یہ خطرہ اکثر دوسروں کی حمافت کے منیج کے طور پر پیش آتا ہے مصیبت وابستہ ہوتی ہے لیکن یہ خطرہ اکثر دوسروں کی حمافت کے منیج کے طور پر پیش آتا ہے۔ اگر یہ عدد سخوا اس کے سلطے میں فکل تو احتیاط اور پیش بندی ہے کام لینا چاہئے۔ اگر یہ عدد سخوا کا مامل ہے۔ لیکن اس میں بلندی کا پہلونہیں ہوتا جس خص کا یہ عدد ہووہ اپنی مقصد برآ ری کے لیے برقتم کے سخرے کام لے گا۔ اگر یہ عدد کی مبارک مفرد عدد کے ساتھ ملا ہوا ہوتو وہ اپنی مقصد برآ ری کے لیے جادوہ غیرہ ہے۔ لیکن اگر یہ کی خاص عدد مثلا سمیا ۸ ہے وابستہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ کی کام لیتا ہے۔ یہ مثلا سمیا ۸ ہے وابستہ ہوتا وہ اپنی موسیقی آ رٹ عدد بالخصوص اچھی گفتاکو کرنے والوں سے وابستہ ہے۔ جن میں شیریں کلامی موسیقی آ رٹ فرا مائی انداز اور عیائی کار جمان ہوتا ہے۔ یہ عدد حصول دولت و تھا نف اور نواز شات کے لیے بڑا مبارک ہے۔

۱۷: به عدد ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ به عجیب وغریب ہلاکت سے خبر دار کرتا ہے۔ به حادثات کے خطرات اور منصوبوں کی ناکامی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر به عدد مستقبل کے کئی کام کے لیے بطور مرکب عدد تکالے قریر خطرے کا اشارہ ہوگا۔ اس لیے اس پرغور کرنا چاہئے اور خطرے سے بچاؤگا پہلے ہی بندوبست کرلینا چاہئے۔

کا: جن شخص کا بی عدد ہووہ زندگی کی مشکلات اور مصائب میں روحانی طور پر بلندر ہتا ہے۔ اے' حیات ابدی'' کا عدد بھی کہتے ہیں جواس بات کی علامت ہے کہ اس عددوالے انسان کا نام اس کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ ستقبل کے لیے بیعدد بہت مبارک ہے۔ بشر طیکہ بید ۸ کے مفر دعدد سے ملاہوا نہ ہو۔ گا۔ ستقبل کے لیے بیعدد بہت مبارک ہے۔ بشر طیکہ بید ۸ کے مفر دعدد سے ملاہوا نہ ہو۔

۱۱۱ سعددی عام خصوصت بیہ کدانسان کوتلخ مصائب، خاتکی و معاثی تنازعات اور انقلابات سے دو چار کرتا ہے۔ بعض دفعہ بید دولت اور مرتبے کی نشا ندہی بھی کرتا ہے۔ ای طرح بیغداری، دھو کے، طوفان، غرقابی، آگ، بم سے موت اور عناصر کی طرف سے خطرات کی بھی نشا ندہی کرتا ہے۔ اگرا ہے متقبل کی تاریخیں معلوم کرنے کے لئے استعال کی جائے تواس تاریخ کو بڑی احتیاط سے متخب کرنا چاہئے۔

19: بدیردامبارک عدد ہے۔ بیمسرت، کامیا بی، عزت وعظمت کا حال ہے اور مستقبل کے منصوبوں میں کامیا بی کاعلمبر دارہے۔

۲۰: یه عدد خاص خصوصیت کا حال ہے۔ مثلاً نے نے منصوبے نے مقاصد، نئ خواہشات، نے اعمال، مادی طور پر یہ عدد مبارک نہیں، اس لیے مادی کامیا بی جس مدنہیں دیتا۔ اگراہے متعقبل کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس پر قابوصرف روحانی طور پر پایا جاسکتا ہے۔

۲۱: بیرتی ،عزت اورکامیا بی کاعدد ہے۔ منتقبل کے لیے نکلے تو بہت مبارک عدد ہے۔
۲۲: بیعدد اس شخص کو جو خیالی پلاؤ پکانے اور خوا بوں کے کل میں رہنے کا عادی ہو،
دھو کے اور فریب کے متعلق تعبیہ کرتا ہے اس عدد والاشخص خطرات میں گھر کر ہی خبر داروتا
ہے۔ بیعدد نشاندی کرتا ہے کہ اس کا حامل دوسروں سے متاثر ہوکر غلط فیصلے کے سےگا۔ اگر بیہ

کر کشف اور پراسرار رو مانی تو تو ان کا حصول ک کار کشف اور پراسرار رو مانی تو تو ان کا حصول ک کار کشف کار کشف ک منتقبل کے لیے نکلے تو چوکس رہنا جائے۔

۱۳۳۰: یکامیانی کی عدد ہے۔اس عدد دالوں کواپنے افسر دل سے مدد ملتی ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔منتقبل کے لیے یہ بڑامبارک اور کامیاب عدد ہے۔

۲۲۷: یہ بھی مبارک عدد ہے۔ باعزم اشخاص کواس سے مددملتی ہے۔ جنس مخالف کی طرف سے مجت پردلالت کرتا ہے۔ مستقبل کے لیے مبارک ہے۔

۳۵: بیزیادہ مبارک نہیں سمجھا جاتا۔ اس عدد والے کو کامیا بی مخالفتوں اور آزمائشوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ مستقبل کے لیے مبارک ہے۔

۲۷: یہ متقبل گے اہم خطرات ہے آگاہ کرتا ہے اور ان تباہوں کی نشاند ہی کرتا ہے جودوسروں کے ساتھ میل ملاپ بردھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ متقبل کے لیے فکاتو انسان کوسوچ سمجھ کر چلنا جا ہے۔

کا: بیرمبارک عدد ہے اور توت واختیار کا حال ہے اور بتاتا ہے کہ انسان کی تخلیقی تو انائی سے فائدہ پنچے گا۔ جب بیعدو نکلے تو چاہئے کہ اپنے اراد بے ضرور پورے کریں۔ متعبل کے لیے مبارک ہے۔

۲۸: یرعدداختلافات کی علامت ہاور بتا تا ہے کہ اس کے حامل شخص کے لیے بوے امکانات موجود ہوتے ہیں لیکن اگروہ احتیاط ہے کام نہ لیتو اس کوفقصان پنچتا ہے۔ اس عدد والے کو دوسروں پر اعتماد کرنے سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تجارت بیس مخالفت، مقابلے اور قانونی طور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ شعبال کے لیے بیعددمبارک نہیں ہے۔ مقابلے اور قانونی طور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ مستقبل کے لیے بیعددمبارک نہیں ہے۔

۲۹: بیعدد بے اعتمادی ،غداری اور دغابازی کی علامت ہے اور آزمائش ،مصائب، غیر متوقع خطرات ، نالائق دوستوں کی طرف سے دھوکے کی نشاند ہی کرتا ہے ، جنس مخالف کی مخالفت ، متقبل کے خطرات سے آگاہ کرتا ہے۔

۳۰: اس عددوالے مادی چیزوں پر توجہ نہیں دیتے لیکن انہیں ایسانہ کرنا جا ہے۔ اس لیے بیعدد نہ مبارک ہے نہ نموس کیونکہ ان دونوں کا انحصار متعلقہ شخص کے دوکان پڑہے۔ اس : اس کی خاصیت بھی ۳۰ کی طرح ہے۔ اس عدد والا شخص تنہائی پسند ہوتا ہے اور

### در کشندادر پراسرار در حانی قوتوں کا حصول کی کھیا گئی ہے ۔ دوستوں سے الگ تھلگ رہتا ہے۔

۱۳۲: اس عدویی مفردعدد۵ کی طرح ایک متحورکن طاقت موجود ہے، بیرعام طور پر افراد اور اقوام سے دابستہ ہوتا ہے۔ اس عدد والا اگر اپ فیصلے پر پوری طرح عمل کرے تو متحبہ بہتر ہوگا۔ اگر ایسانہ کرے گا تو اس کے منصوبے دوسروں کی حماقت سے تباہ ہو جا کیس گے۔ متعقبل کے لیے مبارک ہے۔

ساس: ١١ ور٢١ كاعداد كمطابق

۲۵:۳۳ کے طابق

۵۲:۲۷ کیطابق

٢٣:٢٦ كمطابق

سی این نمایاں طاقت ہے۔ دوئی اور شراکت کے لیے مبارک ہے۔ مستقبل کے لیے بھی مبارک ہے۔

۲9: ۲۸ کمطابق

وس: ٣٩ كمطابق

٠٠:١٣ كمطابق

اس: ۲۲ کے مطابق

۲۳: ۲۲ کے مطابق

۳۳ : بیر دمنحوں اور انقلاب، مصائب، ناکامی اور آز مائش کی نشاند ہی کرتا ہے۔ تنا سے ایھ منہ

ستقبل کے لیے بھی منحوں ہے۔

۲۲:۲۲ کے مطابق

۲۷:۲۵ کے مطالق

الم : ١٤٠٤ كمطابق

٢٩: ٢٧ كرطابق

١١:٣٩ كيمطابق

هر کنف ادر پرامرار دو مانی قرق ال کا صول که این الله مطابق ۲۸۲ کے مطابق ۲۸۲ کے مطابق

ا۵: بردا طاقتور عدد ہے۔ اس کی خاصیت جنگہویا نہ ہے، بیرفوری ترقی کی نشاندہی کرتا ہے۔ جولوگ لیڈر ہوں یا بری یا بحریہ میں ملازم ہوں ،ان کے لیے بردا مبارک ہے۔ دشن، خطرات اور قاتل اس سے بھا گتے ہیں خطرات اور قاتل اس سے بھا گتے ہیں۔ ۲۳:۵۲ کرمطابق

#### حروف اعداد

جس طرح برجول اورسیاروں کے ساتھ اعداد کا تعلق ہے ای طرح حروف کے ساتھ بھی ہے۔ ذیل میں انگریزی حروف تجی (اور عربی حروف ایجد) اور ان کے اعداد درج کئے

いるこし

A B C D E F G
1 2 3 4 5 8 3
H I J K L M N
5 1 1 2 3 4 5
O P Q R S T U
1 8 1 2 3 4 6
V W X Y Z
6 6 5 1 7

| كلمن           | عطی    | in in           | اجر        |
|----------------|--------|-----------------|------------|
| 0105           | 542    | 398             | ابير       |
| 0 - 10 To To . | 1. 4 A | 410             | rrri       |
| ضظغ            | 35*    | ترثت            | معفص       |
| ض ظ غ          | ۵ ن ز  | = プップ・          | ى ئ نى     |
| 1000 900 A00   | L Y D  | Per Per Per les | 9. A. 4.4. |

ہیں۔ان میں سے چندایک کاذ ارابیاجا تا ہے۔

تاریخ پیدائش (۱): اپی تاریخ معلوم کریں۔ مثال کے طور پر آپ کی تاریخ پیدائش اگر ۲ بو آپ کا عدد ۲ ہے۔ اگر ۲۷ ہے تو آپ کا عدد ۲۵-۲=۹ ہے۔ پس آپ ان اعداد کی خصوصیات ملاحظ فرمائیں۔ آپ کواس عدد کے اثر ات معلوم ہوجائیں گے۔

(ب) اگر آپ کی نوزائیدہ بچکانام رکھنا چاہتے ہیں تو آبیانام رکھیں جس کے حروف میں سے اس کی تاریخ پیدائش عدونکل آئے۔مثلاً آپ کا بچکی مہنے کی ستاریخ کو پیدا ہوا ہے آپ مختلف نام رکھ کراس کے حوف کے اعداد نکال کرجمع کرتے جائیں۔جس نام کے اعداد کی حاصل جمع سے نکلے۔وہ نام بزامبارک ہوگا۔ جیسے

#### RIAZAHMED

11 = 2 1 1 7 1 5 4 5 4 = 11

11 ÷ 19 = 30 = 3

اگر پچے مہینے کی ۸ تاریخ کو پیدا ہوا ہو۔ تو ایے حروف والا نام رکھیں جس کے اعداد کی حاصل جع ۸ نہ ہو۔ کیونکہ ۸ برامنحوں عدد ہے۔ آپ تاریخ پیدائش کا عدد تبدیل کردیں۔ مبارک تاریخ: فرض کریں۔ آپ کی تاریخ پیدائش ۲۵ ہے، آپ کوکوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ بیکام کس تاریخ کوکیا جائے۔ اس کے معلوم کرنے کا طریقہ بیہ۔

نام كاعداد .....نام كاعداد

ميزان=١٥+٥١=٢٢=١٦

اس عدد کے مندرجہ ذیل خواص معلوم کریں۔ اگرید مبارک نہ ہوں تو تاریخ بدل دیں اور جس تاریخ کاعددمبارک ہواس تاریخ کوکام کریں۔ کامیا بی حاصل ہوگ۔

# 

مدایات: (۱)علم الاعداد تاریخ پیدائش بڑی اہمیت کی حامل ہے۔اس کاعدد معلوم کر کے اپنی شخصیت کا ندازہ لگا ناجا ہے۔

(۲) اگر کسی شخص کے نام کے اعداد معلوم کرنا ہوں تو ہمیشہ اس نام کے اعداد معلوم کریں جس سے وہ شخص عموماً پکارا جاتا ہے اگر لوگ اس کے نام کے ساتھ''مسٹریا صاحب'' بھی استعمال کرتے ہوں تو صرف نام کے اعداد تکالیس جا کیس۔ اگر نہ کرتے ہوں تو صرف نام کے اعداد تکالیس۔

(۳) اگر کسی نام کے اعداد مبارک معلوم نہ ہوں تو اس کے بجوں میں کوئی حرف گھٹا دیں یا تبدیل کردیں۔مثلاً Ryaz کے بجائے Ryaz

(۴) مفردعددانسان کی اس حیثیت کی نشاند بی کرتا ہے جواس کی لوگوں کی نظروں میں ہوتی ہے اور مرکب اعدادان پوشیدہ اور پراسرار طاقتوں کی جوانسان کے کردار کا پس منظر ہوتی ہیں۔

مفرد اور مرکب اعداد کو استعال کرنے کے اور طریقے بھی ہیں لیکن اس مختصر سے مضمون میں اتنی گنجائش نہیں کدان پر بحث کی جائے۔

کیرو نے علم الاعداد کوجد بدس انکسی خطوط پر مرتب کر کے تجربات کئے اور ثابت کیا کہ اعداد فی الواقع ہماری زندگی پراثر انداز ہوتے ہیں۔(۲۲)





## دست شناسی اور اسلام

مولف کامضمون کی رائے سے متفق ہونالا زم نہیں کیونکہ اصل قر آن اور حدیث ہے۔ (بندہ مجموطار ق محمود عفی عنہ)

حکایت شارہ جنوری ۱۹۸۷ء میں ..... ' دست شناسی اور اسلام' ، ..... پڑھا تو بھولی بسری ایک کہانی یاد آگئے۔ چین کے کسی بادشاہ کا اونٹ کھل گیا۔ بادشاہ کے سپابی اونٹ کی علاق میں نکل گئے۔ انہیں رائے میں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ایک آ دمی طا۔ ایک سپابی نے اس سے دریافت کیا کہاس نے ادھر سے کسی اونٹ کو گذرتے دیکھا ہے؟ اس شخص نے اس اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہو جو لنگڑ اہے؟ سپابی نے کہا کہ وہ اس اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہو جو لنگڑ اہے؟ سپابی نے کہا کہ وہ اس اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہو جو انگر اے جسپابی نے کہا کہ وہ اس اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہو جو انگر اے جسپابی ہے کہا کہ وہ اس اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، میں نے وہ اونٹ نہیں دیکھا۔

دوسرے سابی نے پوچھا، پھر تھے کیے معلوم وہ اونٹ کنگڑا ہے؟ اس شخف نے کہا،
جھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اونٹ وائیں آنکھ سے اندھا ہے، بائیں جبڑے کے دو دانت
ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کی دم کئی ہوئی ہے، اس پرشہدلدا ہوا ہے اور اس کی مہار کا لے رنگ
کے اون کوبل دے کر بنائی گئی ہے لیکن میں نے اس اونٹ کوئیس دیکھا۔

''یہ کیے ممکن ہے؟'' ..... سپاہیوں کے افسر نے کہا۔'' تیری بتائی ہوئی تمام نشانیاں، بالکل درست ہیں۔اگر تونے اس اونٹ کونہیں و یکھا تو بتا بیتمام نشانیاں تجھے کیے معلوم ہوئیں۔'' ۔

''اپنے علم ہے!''۔۔۔۔۔اس نے جواب دیا۔ ''ہرگز نہیں''۔۔۔۔۔افسر نے کہا۔۔۔۔۔'' تو جاد وگر ہے یا پھر چور ہے۔'' اس شخص نے بہت کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولٹا اور بیر پچ ہے کہ اس نے اونٹ کونہیں دیکھا۔

سیاہیوں نے اسے بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے رو برو کھڑا کر دیا اور تمام باتیں

## 

بادشاہ کوسنا ئیں۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کیا تو ان سب باتوں کے باوجود کہتا ہے تونے اس اونٹ کوئیس دیکھا؟ ہم کیے یقین کرلیں؟ اپنی صفائی بان کر۔

نوجوان نے عرض کیا:

"بادشاہ سلامت!" اسلامی نے جواب دیا اسلامی سے زبین پراونٹ کے پیروں کے نشان دیکھے تھے۔ تین نمایاں اورا گلے دائیں پیرکا نشان مرھم تھا۔ بیس بچھ گیا کہ اونٹ اگلے دائیں پیر سے ننگڑ اج ۔ راسے کے دائیں طرف کی گھاس تو جوں کی توں موجود تھی۔ بائیں طرف والی گھاس اونٹ نے چری ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اونٹ دائیں آئلے سے اندھا ہے۔ بائیں طرف جا بجا اونٹ کے منہ سے گھاس گری ہوئی تھی۔ ماف ظاہر ہے بائیں طرف کے دودانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ راستے پرشہد کے تازہ قطرے صاف ظاہر ہے بائیں طرف کے دودانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ راستے پرشہد کے تازہ قطرے گرے ہوئے تھی دراستے پرشہد کے تازہ قطرے کرا ہوا ہے اور ادھر سے اونٹ کو گذر ہے بہت تھوڑ اوقت گزرا ہے۔ اونٹ کا گوہر ثابت کولوں کی شکل میں موجود تھا۔ یہاں کا ثبوت ہے کہ اونٹ کی دم نہیں ہے۔ چونکہ راستے پر گولوں کی شکل میں موجود تھا۔ یہاں کا ثبوت ہے کہ اونٹ کی دم نہیں ہے۔ چونکہ راستے پر سے ملا تھا، اس اونٹ کی مہار کا بی کالا گھڑ اجس کے سرے پرشہد لگا ہوا ہے جھے داستے سے ملا تھا، اس اونٹ کی مہار کا بی حصہ ہوسکتا ہے جو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ یہ تمام با تیں جھے علم کی روثنی سے معلوم ہوئیں ہیں اور یہ بچے کہ میں نے اونٹ کوئیں دیکھا۔"

ائن بات میں کوئی ہمر پھیر نہیں، البتہ اپنی اپنی سوچ اور سجھ کا ہمر پھیر ہے۔ بعض واقعات اور حالات سے نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں گویاز بان حال سے باوجود خاموثی کے ایک علم رکھنے والا پیچان لیتا ہے۔ واقعات کیا نشان دہی کررہے ہیں؟ ۔۔۔۔۔اس کا درست فیصلہ صرف وہ خض کرسکتا ہے جو اس بارے میں تجربدر کھتا ہے۔ اللہ تعالی خود فرما تا ہے، ہم نے نشانیاں رکھ دی ہیں تمہارے لئے زمین میں اور آسانوں میں پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ تم غور کیون نہیں کرتے ؟اس نے گئتی مظہرادی ہے ہمرچیز پر معلوم گنتی۔

مرغی کا نڈہ ہوبطخ کا ہو، بنس راج کا ہویا شرم غ کا بچہ نکلنے کا وقت علیحدہ علی م

کر کفنے اور پراسرار رومانی تو توں کا صول کی کھی گئے گئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمل عورت کا ہو، بجینس کا یا مادہ خرگوش کا ہو، مدت حمل مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت عموماً نو ماہ دس دن ، جینس دس ماہ گیارہ دن اور خرگوش کی مادہ تو صرف ایک جیاند میس کئی کئی بیجے جن دیتی ہے۔

اگر کسی شخص کوکسی خاص علم پر دسترس ہے ہے تو اس علم کوشیاطین کی امداد بتادینا، ایسی حالت میں جب کہائے آپ کواس علم ہے واقفیت ہی نہ ہو، کچھاچھامعلوم نہیں ہوتا کسی حدیث کے حوالے سے بات کرنا صرف ای حالت میں رائخ ہوسکتا ہے جب ہم بیجان لیں کہ تمام حوالہ جات بیان کروہ حدیث کے تحت پورے اتر تے ہیں ہے کہہ دینا کہ آگ تو صرف جلاتی ہے درست ہے کیکن جلانے کے انداز اور انداز ہے اگر مکیسال نہ ہول تو پھر مختلف اشکال اور معانی بیان ہوتے ہیں۔مثلاً آگ جلاتی ہے،آگ دیکاتی ہےآگ حرارت پہنچاتی ہے وغیرہ وغیرہ ممیل اس اجمال کی اس طرح ہے ..... "اور جب ہد ہدنے سلیمان کے دربار میں ملکہ سبا اور اس کے ملک کا حال بیان کیا تب سلیمان نے درباریوں پر نظر درُ وائي -ايك عفريت بولا .... "اے بادشاہ! اگر تو حكم دے تو تيرے در بار برخاست كرنے ے پہلے میں ملکہ سبا کو دربار میں حاضر کر دوں ....سلیمانؓ نے نظر دوسری طرف ڈالی توایک شخص نے ادب سے کہا۔" اے سلیمان ! اگر تو جائے تو میں بلک جھیکنے ہے بھی پہلے سبااور اس کے تخت کو تیرے دربار میں حاضر کرتا ہوں ....اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، و چفی اہل کتاب سے تھااوراس کے پاس کتاب کاعلم تھا۔"

الیی صورت میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوئی ایساعلم بھی ہے اورا سے قاعدے کی کوئی
کتاب بھی۔ اہل کتاب فرما کر کتاب کے علم کی طرف اشارہ تو صرف علم کی طرف اشارہ
ہے۔ شیاطین کے ساتھ کسی را بطے یا آپس میں کا نا پھوی کی طرف تو بیا حوال نہیں جاتے اور
نہ ہی کسی میں ایسی جرائت ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی فرموم حرکت اس بات کو جھٹلانے کے
لئے کرے۔ البدہ ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی قاعدہ ہے جو کتاب میں ہے وہ ایک طرح سے علم
ہے اور علوم تو بہت سے ہیں۔ ہر ہنرمہارت کا مختاج ہے۔ بڑھئی ککڑی کے ریشے کو پہچانا

ہے۔ او ہا، عام لو ہے اور فولا دیس یا آبدار لو ہے اور رہتی کے لو ہے ہیں جوفرق ہے اسے جانتا ہے۔ ایک ماہر طبیعات زمین کی اوپر کی سطح پر کیکر کے درخت کود کھے کر بتادے گا کہ اس زمین میں لو ہا اور فولا دموجود ہے۔ وہ کلر کو جوزمین کی سطح پر ہوتا ہے۔ دکھے کریا تجزیہ کرکے بتا سکتا

ہے کہ یہاں کس فتم کا سوڈ یم یا جہم زمین کے اندرموجود ہے۔

سیجی تو نشانیاں ہیں زمین کی سطح پر جوایک خاص مطلب رکھتی ہیں۔ صرف ریسر چ کرنے والا ماہر طبیعات ہی ان کو ہیچان سکتا ہے۔ یقین جائیئے اس میں شیاطین کا مطلق کوئی اشارہ نہیں۔ یہ سب کا سب تو فہم و فراست اور علم کا تجزیہ ہے۔ چاند، سورج، مدار، زمین، گردش، ان سب کا تجزیہ کرنے کے بعد پل، گھڑی، پہر، دن، رات اور ماہ وسال کو اپنی اپنی حدمیں باندھا گیا۔ قمر کی چڑھتی تاریخیں، عورت، چاند اور سمندر کا جھید، عید، بقرعید، جی، روزہ، نماز کے اوقات، چاند نگلنے کا دن، سوچ گرہن اور چاندگرہن، اماوس کی سیاہ رات، سے
سارانظام کیے متعین ہوا؟

فقط علم سیارگان یا آپ بیوں مجھ لیجئے کہ ان سب کا حساب کتاب نکا لئے والا صرف اور صرف ستارہ شناس، دوسر لے لفظوں میں نجو می تھا۔ نجو می و شخص ہوتا ہے جوستاروں کی رفتار، اوج، شرف، تربیج، مقابلہ، قرن، ہلٹ ، شاسل سے نجو می علم رکھتا ہو۔

ا کیے بی شخص کاتشکیل دیا ہواوہ چارٹ ہے جو ہر مبجد میں ملے گا۔ آپ نمازوں کے اوق ت ، رمضان کے افطار سح ، سورج کا طلوع وغروب اس چارٹ پردیکھتے ہیں۔ بیاس کی محنت سے تیار کیا ہوا چارٹ ہے اور آپ نے بھی نہ سوچا کہیں ہی بھی شیاطین کی طرف سے آمدہ کوئی خبر نہ ہو۔

اور بھی کئی علوم ہیں۔ نیچر، سٹری اور جغرافیہ دانی تو بہت پہلے سے چلے آرہے ہیں۔ آج کے دور میں کمپیوٹرسٹم، ٹیلی کاسٹ، ریڈیو، ٹی وی، وائرلیس وغیرہ کود کیے لیجئے۔ آپ ان سے فائدہ اٹھارہے ہیں۔ ابھی یہ بات پرانی نہیں ہوئی کہ ریڈیو اور بعد میں ٹی وی کے خلاف فتو ہے بھی صادر فرمادیے گئے تھے۔ آج دیڈیو پرانہی فتوے دیے دالول کی آواز میں

# کر کشف اور پر اسرارر د مانی تو توں کا صول کی گھٹے گوا کھ ویشتر ملتے ہیں۔ سننے اور ٹی دی پر ان کے چہرے دیکھنے کوا کھڑ ویشتر ملتے ہیں۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیر افسانہ کیا

من تو سہی جہاں میں ہے تیر افسانہ کیا کہتی ہے جھے کو خلق خدا غائبانہ کیا

جس طرح ينم عكيم خطرة جان ہوسكتا ہے اى طرح علوم سے واقفيت ندر كھنے والے بھى ہيں۔ آگ، پانی ، ٹی اور ہوا، عضر كيا بلا ہے؟ گيس كے كہتے ہيں؟ تابكارى چەمىنى دارد؟ پانی تو پھر پانی ہے ہم جانتے ہيں۔ بيندى نالوں ميں بہتا ہے يہ Evaporation كس چڑيا كانام ہے؟ كون ى دوگيسوں كا مجموعہ پانی ہے؟ ہائيڈروجن گيس اور آسيجن كيا ہيں؟

علم کیمیا، فلفہ صرف ونحو، کیمیاوی تجویہ، حکمت، علم ہندسہ، حروف ابجد جیسے علوم کاسرا مسلمانوں کے ہی سررہا۔ کیاوہ مسلمان نہ تھے؟ اسلام کے دائرے سے خارج تھے؟ شیاطین کی کسی جماعت سے ان کا گھ جوڑ تھا؟ ..... دنیا کہاں سے کہاں بھنچ چکی ہے اور آپ کہاں کھڑے ہیں!

ہر چیز اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اپنا علیحدہ تھم اور تا ثیر کے ساتھ ساتھ قسمت رکھتی ہے اگر خوراک جسم کوتو انائی بخشنے کا ذر بعہ ہے اور فرحت طاقت آسودگی اور زندگی کا تھم رکھتی ہے تو دوسری طرف اس کی زیادتی ،اعتدال سے گذر جانا، بدر لیخ استعال سے جان تلف بھی ہو کتی ہے، بیاری پیدا کر عتی ہے، طاقت کی بجائے پیٹ میں کیڑے متلی ،قے ،سدے بھی پیدا کردیتی ہے، یعنی زندگی بخشے والی چیز وقت سے پہلے جان سے مار بھی عتی ہے۔ کوئی فار مولا ہو کوئی نظر میہ ہو، کوئی فرض کیا ہوا ہو یا عقید سے کے تحت ہو، اپنی نوعیت کھو ویتا ہے۔ جب اپنے وائر سے اختیار سے تجاوز کر جاتا ہے۔

آسان سے آگ کے گولے ضرور مارے جاتے ہیں۔ان کا درست نام شہاب ہے۔ ستار نہیں۔ آج تک کوئی ستارہ نہیں ٹوٹا۔ ٹوٹے والے صرف شہاب ہیں جوشل آگے کے گولے کے جلتے ہیں اور زمین کے مدار میں داخل ہونے سے پہلے ہی را کھ ہوجاتے ہیں۔ قرآن کیم میں ہربات کمل کھول کھول کربیان کر دی گئی ہے مسلمان قو مسلمان قرآن کریم کی شان میہ ہے کہ دوسرے نداجب کے مفکر بھی اس میں کسی کمی کی نشاندہی نہیں کر سکتے ۔ کسی سے میڈابت نہ ہوسکا کہ کوئی ایک بھی آیت ہے جودہ معنی نہ رکھتی ہو۔ میا پی اپنی عقل کا پھیر ہے۔ میہ ہماراشعور ہے اور جو پچھ ہم بچھتے ہیں، ضروری نہیں قرآن مجید کا مفہوم وہی ہو۔البتہ اگر ہم عقل اور ایمان کی گرمی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پرغور کریں ۔۔۔۔ اور تم کوکیا ہوگیا ہے تم قرآن برغور کیوں نہیں کرتے ؟

حضرت یوسف کاواقعہ، خواب کاعلم، سات موٹی گائیوں کوسات دہلی گائیوں کانگل جانا۔ انگور کا خوشہ نچوڑ کر بادشاہ کو پلانا، سر پرٹو کرا اٹھائے ہوئے ہونا کہ چیل اور کو ہے جھپٹ رہے ہوں۔ ان سب کی تعبیر ذریعہ تھا ایک علم جواللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ پھر موسی "اے اس کی قوم کا دریافت کرنا قاتل کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان پھراس گائے میں شبہ پڑنا جب تفصیل معلوم ہونا کہ زر درنگت ہو، نہ دودھ دیتی ہونہ ہو جھا تھا تی ہو، اس پرایک طریقہ بتانا، ذرج کے بعداس کا گلڑا مقتول پر کیا احوال لایا یہی کہ مردے نے بتادیا کس فیقل کیا ہے۔

بات تو قاتل کی دریافت تھی۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ جانتا ہے جو پھر گرا رہا ہے اور جو پھر گرز رہا ہے اور جو پھر گرز رنے والا ہے، موجود ہے اس کے پاس ہر چیز کی گنتی اور نہیں ہے پھر ڈھکا ہوایا چھیا ہوا کہ اس کوعلم نہ ہواور یوں بیان کیا گیا قر آن کریم میں کھول کھول کریوں بھی تو ہوسکتا تھا کہ حضرت موئی کے دریافت کرنے پراللہ تعالیٰ قاتل کا نام ہتا محول کریوں بھی اور ہر بھید پر قادر مطلق ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں اس بیس کیاراز تھا؟ سند کوئی حشیت نہیں رکھتی جب تک اہلیت متند نہ ہو۔ اس پر پورانپوراشعور نہ ہواور سے کہ اس کی حدود سے شناسائی نہ ہو۔ ہر چیز اپنے دائرے میں ایک تھم رکھتی ہے۔ صدے باہر کہ اس کی حدود سے شناسائی نہ ہو۔ ہر چیز اپنے دائرے میں ایک تھم رکھتی ہے۔ صدے باہر کہ اس کی حدود سے شناسائی نہ ہو۔ ہو حلال وحرام میں سے ہو، وہ فرض کر دیا گیا ہو، اس کے کرنے جاتے ہیں۔ مفلس کوز کو قادر قربانی کے ساتھ جج کے فریضہ ہی خادج کردیا جاتا ہے۔ میں۔ مفلس کوز کو قادر قربانی کے ساتھ جج کے فریضہ سے بھی خادج کردیا جاتا ہے۔ مفلس کوز کو قادر قربانی کے ساتھ جج کے فریضہ سے بھی خادج کردیا جاتا ہا تا ہے۔ مفاس کوز کو قادر قربانی کے ساتھ جج کے فریضہ سے بھی خادج کردیا جاتا ہو۔ موسلہ کوز کو قادر قربانی کے ساتھ جج کے فریضہ سے بھی خادج کردیا جاتا ہے۔ ماتھ جے جاتے ہیں۔ مفلس کوز کو قادر قربانی کے ساتھ جج کے فریضہ سے بھی خادج کردیا جاتا ہو۔ کہ کردیا جاتا ہوں میں ہوں جو بیا ہوں کا کھر کھر ہوں کے کردیا جاتا ہے۔

ھر کشف اور پراسراررو حانی تو توں کا حصول کی ہے۔ اسلام کسی پراس کی طاقت سے زیادہ بو جھ ہے بغیر حلال کیے مجھلی اور ٹڈی کھائی جا سکتی ہے۔ اسلام کسی پراس کی طاقت سے زیادہ بو جھ نہیں ڈالٹانۂ کسی کو مجبور کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ الہولوب ، باطل گمان اور گرائی کو پیند نہیں فرما تا۔وہ لاشریک ہے۔ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہرخص سوائے دہرئے کے ایک اللہ پرایمان رکھتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ دین اسلام کے ہررکن کی ہمیں خبر ہونی چاہئے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ غیبت کو پیند نہیں کرتا۔وہ ارشا وفرما تا ہے ۔ ۔ قد کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی۔اور وہ خو دفرما تا ہے والعصر یعنی اترتے دن کے وقت عصر کی شم سوچنے کیا ہزرگ ہے اترتے دن میں اور کیا جد ہے کہ فرما دیا ۔۔۔۔۔ اور میں اور کیا عافیت ہے صبح کے وقت میں؟ اور کیا جد ہے کہ فرما دیا ۔۔۔۔ اور می ڈھونڈوا سے فرر رمضان کے آخری عشرے میں اور یہ کہوہ تین ہیں اور چوتھا ان کا کتا یا وہ چار ہیں اور پانچواں ان کا کتا یا وہ چار ہیں ۔۔۔ اور پانچواں ان کا کتا یا وہ جارہیں۔۔۔ دیکھانی مقصود تھی بعدا یک مدت کے ان کو جگا دیا اور ایک ضروریات خوراک لانے گیا بازار میں۔۔

الله تعالی قادر مطلق ہاس کے بھیرزالے ہیں۔

ہم دست شناس اور ستارہ شناس کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑگئے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے اور
عجیب بے چارگی کمی نے شہا کہ ان سائنسدانوں کے پاس بھی شیاطین آتے ہیں ایٹم بم کے
فارمولے کے کرنے کسی کی مجال ہے۔ سیاست دان پرانگی اٹھائے کہتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے۔
ایک ستارہ شناس دیکھا۔ فٹ پاتھ پر پھٹی پرانی دری بچھائے بیٹھاتھا۔ دو چار بوسیدہ

ایک ستارہ شناس و یکھا۔ فٹ پاتھ پر پھٹی پرائی دری بچھائے بیٹھا تھا۔ دوچار ہوسیدہ کتابیں، سکین صورت بنم فاقد کشی کی حالت، عکس پنج بھی موجودتھا۔ ضرور یہی ہے وہ دست شناس جس کے پاس شیاطین آتے ہوں گے اور اِدھر اُدھر کی خبر دے جاتے ہوں گے۔ بھری دو پہر میں سنسان گلیوں میں جب گرم لوچل رہی ہوتی ہے، ہم نے ذیکھا ہے وہ مخص میلا کچیا تھیلہ کندھے سے لؤکائے فال، رئل، دلیل کی صدالگا تا ہمارے گھر کے دروازے میل کی طرائی تا ہمارے گھر کے دروازے سے گزر جاتا ہے۔ قسمت کا حال، آنے والے واقعات، شادی، نوکری، مقدے میں کامیا بی بھی ہوتا ہوگا۔ کا حیا ہوگا۔ جادو، ٹونہ ٹوئیکہ بھی کرتا ہوگا۔ کا کے علم کا

ہم نے کہا بہی ہے رمال، جوتی، جادوگر، کالےعلم کاماہر، پھرہم سوچ بھی کیا سکتے
ہے۔ہم خود شاخت سے صفر جو ہوئے۔اس نے کہا دست شناس۔ہم نے فوراً ہاتھ پھیلا
دیا۔اس نے کہا ستارہ شناس لیحن نجوئی۔ہم نے جھٹ سے اپنا زائچہ طلب فرمالیا۔ پھنی
چپڑی ہا تیں، سنہر نے خواب، دفینہ ملنے کی امید، محبت میں کامیابی کام ژدہ، در حقیقت ہماری
کمزوریاں ہیں۔ہم دیکھ رہے تھے گراندھے تھے،ہم سن رہے تھے گرعقل کے بہرے تھے۔
ہونا تو وہی تھا جوالی بے بھودہ باتوں کا نتیجہ نکلا کرتا ہے۔ بھلاسوچوتو ایک طرف ہم
ملمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسری طرف اپنا کام نکلوانے کا جادوکا سہارالینا چاہے
ہیں۔شیطان نے ہمیں بہکا یا تھا اور ہم بہک گئے تھے پھر ہمیں خدایا دختر ہا اس کا لاعلم یا درہ
گیا اور ہم سہارے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ای دورنکل آئے کہ خداکی سنی تو بہت پیچھے رہ گئے۔
اور ہم اپنے آپ کومسلمان ہی سیجھے رہ گئے۔

میرامطلب کمی کی دل آزاری نہیں بلکہ علم اوراس کی ماہیئت کے علاوہ جھوٹ، غلط حکمت علی اور عام طور پر اسلام سے ناوا تفیت کا ایک رخ اجا گر کرنا ہے، ور نہ نہ تو وہ خض نجوی تھا نہ فال رفل دلیل بیان کرنے والا ۔ نہ ہی دست شاس یا جادوگر اور نہ ہی اس خص کے پاس ایسا کوئی علم ہے جو آپ کی مشکلات کا حل بتا سکے یا آپ کو آپ کی پر بیٹانیوں سے خیات دلا سکے ۔ اگر وہ قصور وار ہے تو اتنا کہ بحالت مجبوری اور فاقد کشی پیٹ یا لئے کے نیات دلا سکے ۔ اگر وہ قصور وار ہے تو اتنا کہ بحالت مجبوری اور فاقد کشی پیٹ یا لئے کے لئے کوئی اور راستہ نہ ل سکا تو بیراہ اختیار کرلی ۔ قابل معافی آپ بھی نہیں بلکہ در اصل آپ ہیں جو تمام برائی کی جڑ ہیں ۔ آپ کی بزدلی اور بے بمتی نے آپ کو مجبور کر دیا تھا ۔ آپ کے پاس چار پیسے تھے، آپ نے شائ کٹ مارنے کی کوشش میں بے سوچے سمجھے اس شخص پر اعتاد کر لیا اور اس کی جسارت بڑھائی کہ وہ اس ڈگر پر چلتا رہے اور سادہ لوح انسانوں کا خون چوستار ہے۔

ستاروں کاعلم محض ایک علم ہے اور دست شناسی ایک فن ہے۔ان دونوں کی حقیقق ل کو

مالات، پیداواری صورتیں، زمین کے حالات، ہواؤں کارخ بضلوں پر بیاریاں، انسان، حیوان، نبا تات اور جمادات پر مختلف زاویوں سے پڑنے والے اثر ات مثلاً بارش، آندهی، طوفان، زلزلہ، قطاور اس قسم کے دیگر اثر ات ست اور پوزیش، قرن، مقابلہ، تر بجے، اوج اور شرف کی حالتوں سے بالکل صاف، درست اور قابل یقین گارٹی کے ساتھ معلوم کیے جاسکتے ہیں، یہ ایک قدرتی ذریعہ ہے ایک علم ہے۔ البتہ مثل نگاہ بجھاور شعور کے ساتھ ساتھ حساب کی اشد ضرورت ہے۔ اس میں شیاطین کی کسی فوج کا دخل نہیں ہے۔ فقط ایک علم ہے اور اس کا ایک اللہ انداز ہے۔ کسی ذریب پراس کی زنیس پڑتی اور جع بضرب بنفریتی اور قسیم کی درست شظیم پر جو بھی جواب آئے گاوہ فئی حیثیت اور معلوماتی قدروں کے ساتھ حقیقت کی درست شظیم پر جو بھی جواب آئے گاوہ فئی حیثیت اور معلوماتی قدروں کے ساتھ حقیقت پر بڑتی ہوگا۔

اس طرح دست شناس بھی علیم حاذق کی طرح جونبض پر ہاتھ رکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کے گرد ہے خراب ہیں وہ آدی ضعف معدہ کا مریض ہے، اس آدی کے پیٹ میں کیڑے ہیں وغیرہ، اوروہ ضحیح تشخیص کرڈ التا ہے، اییا ہی دست شناس ہوتا ہے شرط ہیہ کہ کہ وہ اپنا علم وفن کا ماہر ہو، اگر کسی شخص کی جھیلی گہری اور پسینہ لاتی ہے تو پیچگر کی خرابی کی علامت ہے۔ کسی شخص کے ہاتھ میں گہرے نقطے ہوں تو اس کا دل کمزور ہوگا۔ کسی کے ناخن کے درے اور ان پرسفیدنشان ہیں تو بدن میں ریشہ بہت ہوگا۔ بیعلامتیں کسی سبب کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

کسی درخت کے سے کوکاٹ دیا جائے تو اس پر گول گول دائرے لکیروں کے سبب
سے بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماہرین جولکڑی کے بارے میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ان
دائروں کو پڑھ کر اور گن کر اس درخت کی سیح عمریتا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ پر
لکیریں اس وجہ سے پڑجاتی ہیں کہ ہاتھ فولڈ ہوتا ہے۔ درخت کا تنا تو فولڈ نہیں ہوتا۔ اس
رلکیریں کیسے پڑگئیں؟ پھر کے فکڑے کوتو ڑ ڈالئے۔ آپ کواس میں بھی ٹکیریں دکھائی دیں
رلکیریں کیسے پڑگئیں؟ پھر کے فکڑے کوتو ڑ ڈالئے۔ آپ کواس میں بھی ٹکیریں دکھائی دیں

تجربہ کارلوگ ستارے دیکھ کرسمت کا تعین کرتے ہیں۔ ہیئت دان ستارے کی ماہیت،
اس کے مقام زمین سے دوری اور بروج کی مناسبت سے اس کے اثر ات کو جان لیتا ہے۔
سمندر میں مدوجز کی چاند کی تاریخوں کے مطابق آتا ہے۔ چڑھتے چاند میں سمندر کناروں
پر چڑھتا ہے۔ مجھلیاں پانی میں سمٹ جاتی ہیں اور چاند کی اترتی تاریخوں میں سمندر سمٹ کر
کنارے سے ہٹما جاتا ہے اور مجھلیاں کم گہرے پانی میں آجاتی ہیں۔

عورت کے بائیں پیر کے انگو شے کی جڑ چاند کی آخری تاریخ کو پھڑکتی رہتی ہے اور چاند جب نکل آتا ہے، یعنی چاند رائیں پیر میں اس وقت منتقل ہوجاتی ہے جب چاند ہوجا تا ہے اور پھر ہرروز وائیں طرف ایک ایک تاریخ کو یہ نبض کی پھڑکن بڑھتی جاتی ہے۔ مثلاً دو تاریخ کو وائیں پاؤں کے محراب پر تین کو شخنے میں چارکو پنڈلی اور اس طرح پندرہ تاریخ کو ابرو پر ہوتی ہے۔ یہ بتدریج ہر تاریخ پر اس طرح بائیں طرف اتر نا شروع ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ چاند کی آخری تاریخ جو بھی ہو بائیں پیر کے انگوشھے کی جڑ پر ہوتی ہے۔

نیم بے ہوثی کے دورے، مرگی ، پاگل پن اوراختلاج کے دورے چاندنی کے مختلف زاویوں کے بڑھنے کے باعث جو بھی زرمیں آجائے ، پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا علاج کسی ڈاکٹریا تھیم کے بس کی بات نہیں۔صرف وہی شخص علاج پر دسترس رکھتا ہے جوان زاویوں کا تو ڑ جانتا ہے اور وہ صرف ایک تجربہ کاربروج شناس ہی ہوسکتا ہے۔

ستاروں کے تمام بروج میں دورانیہ بخصوص راستہ، قیام اوراثر آت پرعرصۂ دراز سے تحقیق جاری ہے۔ چاندنی اور سامیہ کے علاوہ دھوپ کا ڈھلنا، سامیہ کی جسامت کا گھٹنا بڑھنا اور ان کے مسبب اور غیر مسبب اثرات اب کوئی پوشیدہ نہیں رہے۔ دنیا کا نظام ان کی حرکات طلوع اورغروب سے وابستہ ہے۔ وہ لوگ جوان علوم میں مہارت رکھتے ہیں یاان جیسے دیگر علوم میں واقفیت رکھتے ہیں، عام طور پر دوسروں سے ہٹ کراپنی زندگی گزارتے جیسے دیگر علوم میں واقفیت رکھتے ہیں، عام طور پر دوسروں سے ہٹ کراپنی زندگی گزارتے

ہیں۔ یہ لوگ وقت کی قدر جانے ہیں اور اپنے حسابات اور تج بات میں منہمک رہتے ہیں۔ وہ بہت حساس اور لطیف جذبات کے ساتھ ساتھ پاکیزہ خیالات اور کم گولوگ ہوتے ہیں۔ ان کا تجربہ وسیع اور حساب درست ہوتا ہے۔ شیاطین اور برائی کے کا موں سے ان کا واسطہ نہیں ہوتا۔ دراصل میں علوم اسے پر اسرار ہیں کہ ان پر تجربے کے لیے ایک عمر در کارہے۔ ان لوگوں کے لئے کام بہت اور وقت بہت تھوڑ اہوتا ہے۔

میں مانتا ہوں کہ زمانہ جہالت میں جب ابھی اسلام طلوع نہیں ہوا تھا، اسی زمانے کے کاہنوں ، راہبوں اور بعض خود غرض لوگوں نے دنیاوی لالچ اور لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے لئے اپنے لئے ایسے ہی کچھٹا مرکھ لئے تھے۔ وہ لوگ عام طور پرشر پہند، بددیانت اور مکار تھے۔ اپنے گندے اور شہوت پرست خیالات کے زیرا اثر اپنا دید بہ قائم رکھنے اور اپنے آپ کو دیگر انسانوں سے برگزیدہ جتانے کے لئے ایسے ناموں کا سہارا لیتے تھے۔ قرآن کی میں اشارہ بھی ان جیسے لوگوں کی ہی طرف ہے۔ یہ فتنہ پرور لوگ اپنی ہوں میں اندھے، ہروہ برے سے براکام کرلیا کرتے تھے جوانسانیت کے شایان شان نہیں۔

آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ وہ نہ تو ستارہ شناس ہیں نہ علم ہندسہ کا تجربہ رکھتے ہیں۔ دست شناسی کے اصول بھی معلوم نہیں گریہ کہ وہ ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ محبت کی شادی ہوگی، امتحان میں کامیا بی ملے گی، دولت بہت ہاتھ لگے گی وغیرہ وغیرہ - بیہ تمام باتیں بے بنیاد اور لغو ہیں۔ صرف سائل کا دل خوش کرنے اور چند سکے اس کی جیب سے جھاڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہاتھ کی لکیریں پڑھ کریہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس کو کیا بیاری ہے، اس کے جہم میں خون کی کئی ہے، یہ شخص دلیر اور بہادر ہے یا شخص آ رام طلب ہے یا مختی ضدی طبیعت یا نرم طبیعت رکھتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ

دست شناس ہویا ستارہ شناس آج دنیا میں کوئی سابھی شعبہ ایسانہیں ہے جہال زیادہ رنقل نہیں ملتی حکیم، ڈاکٹر، پیر، فقیر، کس کس کا نام گنو گے، دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے ۔ بازار کے چوک پر، میلے ٹھلے میں یاکسی فٹ پاتھ پر ایسا جو شخص آپ کو ملے گا اس کی ایک آ دھ بات کا بچ ہوجانا کوئی اچنہیے کی بات نہیں ۔ اگر دس با توں میں سے کوئی ایک دو بھی

# كشف اور برابرارروطاني قوتون كالعمول كعن المنظمة

سے ٹابت ہوجاتی ہیں تو پی تھن ایک اتفاق ہے۔ بیتو کوئی دلیل نہیں کہ ستارہ شناس اور دست

شاسى كونى فن بى نېيىل - پېرو ئى علم بى نېيىل -

کیا آپ نے نہیں دیکھا جنتری جوسال کے شروع سے بہت پہلے چھپ کر بازار میں پہنچ جاتی ہے اس میں چھرسات ماہ بعد ہونے ولاسورج گر بن یا جا ندگر بن کاوفت کتنا تیجے دیا ہوا ہوتا ہے؟ فلال دن كتنے گھنٹے اور منٹ برشروع ہوگا اور كتنی دیر تك رہے گا۔ یہ پہلے ہی بتا ویا جاتا ہے کہ جاند کب انتیس کا ہوگا اور کب تیس پورے ہوں گے ایک ماہر ستارہ شناس کا حاب غلطیوں سے پاک ہوتا ہے۔ وہ ستارہ شناس ملمان ہوسکتا ہے ستارہ پرست نہیں کہ آپاے اسلام سے خارج کردیں۔کیا تھے ہے اور کیا جھوٹ وہی شخص جان سکتا ہے جو بہت حدتک ان سے آ شنا ہواورعلم رکھتا ہونہ کہوہ پھن جوان علوم کی الف ب سے بھی واقف نہ ہو۔ جوعلم انسانیت کی فلاح اور بہود کے لئے ہے نیک ہے اگر جائز حدود کے اندراس · طرح رہے کہ نہ تو کسی کی حق تلفی ہونہ ہی کسی کے لئے باعث تکلیف روحانی طور پر یاجسمانی اور وین طور پر ہویقینا وہ انسانیت کی خدمت کی طرف نیک قدم ہے۔ صرف اتا مقصود ہے كدوه خدا بواحد ب، لاشريك ب ندكوئي ساتى باس كاندشريك ندكى سے جنا كياند بی کسی کواس نے جنا۔ وہی تو ہے سب جہانوں کا رب اور جو پچھ زمینوں اور آسانوں میں ہے۔ تمام حمد و ثناای کے لئے ہے اور حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بھیجے گئے الله تعالیٰ کی طرف ہے خاتم النہین اور پیرکہ تو فیق بخشی مجھے اپنی رحمت ہے کہ آگا ہی پائی میں نے اس علم ير كم الله تعالى نے فرمایا ہم نے مقرر كرويں حزليں جاند، مورج اور ستارے لگے ہوئے ا پنے اپنے راستوں پر اور رکھ دیں ان میں نشانیاں ، تو دیکھا یک میں کی بھی در نہیں کر تا طلوع میں اور غروب میں اور بنائے اللہ تعالیٰ نے برج آ سانوں میں اور گنتی تھیرا دی منزلوں میں اس طرح كەنكالارات مىس سے محركا اجالا - دن اور اور رات اور جوڑ ابنایا - بےشک وہی تو ہے لا گُق عبادت اور نہیں ہے کوئی معبوداس کے سوالیس یا کی بول اور حمدوثنا جس کو جا ہتا ہے دیتا ہے اپنے علم ہے جتنا جا ہتا ہے۔

كنداور پرامراررو ماني قوقوں كاصول كا الكاريكا كاررو ماني قوقوں كاصول كا الكاركانيكا كار الله الله الله الله الله

باقی کوئی ستارہ پرست ہے یابت پرست کوئی کا بن ہے یارا ہب ہے ہر مخص اپنی اپنی نیت کے حساب سے داخل ہوگا اپنے جیسے گروہ میں اور میں سجھتا ہوں وہ کیا ہیں، کیوں ہیں، بیان کا ذاتی فعل ہے جس کے لئے وہ خود جوابدہ ہوں گے۔

ا يك كسان جانتا ب كيبول كب بوني جائة كنف ياني دين جائيل - ايك حكيم جانتا ہے بیار کی حالت کیا ہے، کیوں ہے، ٹھیک ہوجائے گایانہیں، قابل علاج ہے یالاعلاج، ایک تج به کار شکاری جانتا ہے ہوا کے مخالف سمت سے اگر جنگل میں داخل ہو گاتو شکارل محے گالیکن ہوا کے رخ پر جنگل میں داخل ہو گا تو اس سے بہت پہلے اس کے بدن کی بوجنگل میں پھیل جائے گی جے شکار کی سونگھنے کی حس محسوس کرتے شکار کو بھگا دے گی۔وغیرہ وغیرہ ناک کے دو ختنوں سے سانس جاری اس طرح رہتی ہے کہ ڈھائی گھڑی ایک طرف سے یا فج منٹ دونوں طرف سے پھرڈ ھائی گھڑی دوسری طرف سے۔ دائیں سے سانس چلے تو سرگرم ہے۔ایے بین بخار پڑھا تو سرکو پڑھے گا۔ دونوں تھنے ایک ساتھ چل رہے ہوں تب بخارچ ما تواس بخارے مرجائے گا۔ بائیں نتھنے سے سانس چل رہا ہے توبلڈ پریشر دل کا دورہ ، دایاں گرم اور بایاں شفترا ہے۔ دونوں کوششمنہ کہتے ہیں۔ انسان کی ناک کے یدونتھے تنز دیدہ کاایک علم ہے۔ بے شاراشارے جارانگل سے سولدانگل بنتے ہیں جن میں ہے ایک بھی غلط ثابت نہیں کیا جاسکتا، نہ ہی ان پر کوئی شک ہوسکتا ہے۔ اگران کو بچھ کراس ہے مطابق کوئی بات کہدری جائے تو وہ سوفیصد درست جواب ہوگا اور قریبی مدت میں وہی شکل ظاہر ہوگی۔ بلامبالغہ بیعلم الغیب نہیں ہے حالانکہ جو کچھ وقوع پذیر ہونے والا ہے اور جس پرواقعہ گزرنے والا ہے وہ بھی نہیں جانتا گراس علم کا جاننے والا بڑی آسانی ہے قبل از وقت اطلاع دے سکتا ہے۔

ایسے ہی علم العدد کی بھی علیحدہ شاخ ہے۔علم الحفر اس علم کا ایک حصہ ہے۔قدرت نے جمیں لاشریک سے اکائی عطافر ما دی پھر جم کو بتایا گیا جوڑا۔ اس کو پاکر جم نے گفتی بڑھائی یہاں تک کہ دہائی پر پہنچ گئے۔ پھر سینکڑہ ہزار، لا کھادر کروڑ بن گئے۔علم العدد میں

### ر کشف اور پرابر ار رو جانی قو تو سائل صول ک کشف اور پرابر ار رو جانی قو تو سائل صول ک

جوڑ السبت اور دوسرا کشاد بنایا۔ایک طرح بندش پر اور دوسری بڑھوتی پر۔گویا بست موت ہوئی اور کشاد زندگی بنی۔اس بناپر آغاز اور انجام کی شکل سامنے آگئی۔ جب بست نہ تھی کشاد بھی نہ تھی تو صرف عدد تھا۔اکائی سنی تھا تب کہیں گے صرف اللہ اکیلا موجود رہا۔اس بنا پر کہا جاسکتا ہے دنیا میں کوئی نہ جب نہیں ہے جو خدا گوا کیلا ،واحد لاشریک نہیں جانتا۔

جہاں تک لفظ شناس کامفہوم ہے اس کا مطلب ہے شناسا یعنی پیجان والالیکن ستار ہے کو یا ہاتھ کو تو ہر کوئی دیکھ کر پہچان لے گایہ ہاتھ ہے وہ ستارہ ہے لیکن ستارہ شناس سے مطلب ہے جوستاروں کے بارے میں کلی معلو مات رکھتا ہواور دست شناس ہے مرادوہ خص ہے جو ہاتھ کے علم سے واقفیت اور تجربہ رکھتا ہو۔ قرآن پڑھئے پھرغور فرمائے اگر سمجھ میں آ جائے ۔خوابوں کی تعبیر ،موتمی پیشگو یاں ،حیا نداورستاروں کی طرف پروازان کی تصاویراور و گیرسائنسی معلومات اب کوئی داستان الف لیلہ ہے یا قصہ طلسم ہوشر ہا ہے نہیں رہا۔ ونیا کہاں ہے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں! بیوفت ہے کام کرنے کا مباحثہ کانہیں۔ شیاطین کا اگر کہیں رابطہ ہے اور کوئی لوگ ہیں ان ہے معلومات حاصل کر کے کچھ بتاتے ہیں توستاره شنای اور دست شنای کااس میں کیاقصور۔اگر کوئی شخص ایسا کوئی چغہ پہن کرشیطانی معلومات یا اپی طرف ہے کچھ بڑھا کر بیان کرر ہا ہے تو بیاس کا پناخمیر ہے اپنا کر دار ہے۔ البتة اليے نقل كرداروں سے اصليت بظاہر مجروح ہور ہى ہے كيكن بيہ مي حقيقت ہے كەعلم اپی جگه صرف علم ہے اور ایساعلم جس کی بنیاد شر پر نہ رکھی گئی ہو بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا اس کامفہوم ہووہ مور دالزام نہیں تھہرایا جاسکتا جب تک وہ کسی طرف سے مجروح نہیں کرتا۔ علم کی جتجواب کس کورہ گئی ہے! ڈ گریاں علم اور معلومات سے زیادہ فیمتی ہیں۔ بھاری ہیں اگرچہ وزنی نہیں ہیں۔ بیانسان ہے دونوں رائے آج بھی اس کے آگے کھلے ہوئے ہیں۔ سزااور جزا آج بھی موجود ہے۔ قانون وہ ہے جوشرع ہے۔ وہی قاضی کے لئے وہی چور کے لئے فیصلہ وہ ہے جوحق اور انصاف کے تقاضے پورا کرتا ہونہ کہ وہ جونا منہا د کے فرض اصولوں پر لا گوکر دیا جائے۔فیصلوں پر نگرانی کاحق صرف اس کے پاس ہونا

هر کشف اور پرامراررو مانی تو تو ساکا تصول کھی کھی گھی گھی ہے گھی کا دو میں اوس

چاہے جواصولی طور پر بھی اور ذاتی طور پر بھی ان فیصلوں پر کار بند ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے بوری طرح باخبر ہونا چاہئے ان تمام احوالوں سے اور ان کی نیت سے تا کہ نا بھی اور جلد بازی میں کہیں ایبا نہ ہو کہ غلط فیصلہ صادر ہوجائے تو اللہ تعالیٰ جانتا اور دیکھتا ہے۔ اور ایک دن جب یوم یقوم الحساب ہوگا۔ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی عیاں کر دی جائے گا۔ اس دن کی کے ساتھ ظلم روانہ رہنے دیا جائے گا۔ اور قریب ہے وہ دن جس کا وعدہ دیا جائے گا۔ اور قریب ہے وہ دن جس کا وعدہ دیا جائے گا۔ اور اس دن فقط تجھ سے تیرے اعمال کے وی دن جس استھار ہوگا جو کچھٹو کرتا تھا۔ (۲۷)



WAS TO BE WELL THE THE WAY OF THE PARTY OF T

religional Library English



# 

# AGIFFFAYLAGI

مولف کامضمون نگار ہے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ (بندہ محمد طارق محمود عفی عنہ)

سیارہ ڈانجسٹ ۱۹۲۸ء میں ہم نے اس عنوان کے تحت جاپائی ، ماہر علم العداد فوسالیش اٹکا گی کہ کتاب ' جاپائی علم الاعداد' کا ملحض پیش کر کے بتایا تھا کہ کسی شخص کا بنیادی عدد (گینو) زندگی کا عدد (میسو) غیراختیاری عددادر خوداختیاری عدد کس طرح معلوم کیا جاتا ہے۔ان کہ فوسایوش ٹکا گی کے نظریے کے مطابق آپ کی زندگی کا ہر مہید کس انداز سے میسر ہوگا۔لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے۔شادی کے مبارک اوقات کیا ہوں گے صحت کس طرح بحال رہے گی۔آپ کی زندگی کا خوش حال سال مہید کون سا ہوگا۔منوں دن کون سا ہوگا۔منوں

فوسابوشی نگاگی کے نظریے کے مطابق کسی شخص کی ماہانہ قسمت کا غیر اختیاری عدد م معلوم کرنے کے لئے اس کی قسمت کا سالانہ غیر اختیاری عدد بنیادی اصول کا کام دیتا ہے۔ اس کاطریقہ بیہ ہے کہ مہینے کے عدد میں اس شخص کا سالانہ غیر اختیاری عدد جمع کردیں۔

مثال کے طور پر ایک شخص محمد انور سیٹھی جو ۲۳ نومبر ۱۹۱۷ کو پیدا ہوا تھا، کی سالانہ قسمت کا غیر اختیاری تعدد ۹ ہے۔ اس لئے سال کے ہر مہینے کے لئے اس کی قسمت کا غیر ا ختیاری عدد یہ ہوگا۔

مبین مبین <u>۱۲۳۳۵۷۷۸۹۱۱۱۲</u> سالاندقست کا مبین مبین <u>۱۲۳۳۵۷۸۹۱۱۲۳</u> غیراختیاری عدد تہ پی وطار 8 دوسرا ۱۰ سے بیچ میت حص ہے اور کے سر در ہے ہوگا کے مدر در ہے ہوگا کے اس میں سالانہ غیر اختیاری عدد ۹ جمع کیا گیا ہے یعنی ۹ + ۱ = ۱ = ۱ = ۱ ای طرح یہی عمل کر کے نومبر اور دسمبر کے لیے بالتر تیب ۱ اور ۳ حاصل کیے گئے ہیں۔

اگراس زا پچے کے آخری تین مہینوں کا غیراختیاری عدد، سالانہ غیراختیاری عدد میں اگراس زا پچے کے آخری تین مہینوں کے متعلق صحیح پیشگوئی کی جاسکتی ہے۔اس لئے اکتوبر، نومبراور دسمبر میں اگر سالانہ غیراختیاری عدد جمع کیا جائے تو زائچہ یوں ہوگا۔

اس طرح آخری تین مہینوں کی قسمت کے غیراختیاری اعداد بالتر تیب ۴٬۳ اور ۵ ہوں گے۔ یہاں سے بات ضرور ذہن نشین کرلیں کہ جب اکتوبر، نومبر اور دیمبر کے مہینوں کے ہر دن کی قسمت کے اعداد معلوم کرنے ہوں گے (طریقہ آگ آئے گا) تو ماہانہ قسمت کے غیر اختیاری بنیادی اعداد وہ ہوں گے جو پہلے طریقے سے حاصل کیے جائیں گے یعنی ماہانہ قسمت کے غیراختیاری عدد کو ہر مہینے کے عدد میں جمع کیا جائے گا۔

> ما ہان قسمت کے اتار چڑھاؤکوزانچے مندرجہ ذیل و زائچ قسمت کے ماہانہ اتار چڑھاؤکوظا ہرکرتے ہیں۔ انہی زائچوں کی روسے ماہانہ اتار چڑھاؤکا فیصلہ کیا جائے گا۔

|   | M. Jron |                                                                                                                 |   |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| × | 4-14    | كثف اور پرامرار و حاني قو تو س كاحصول كلا المالي | Ø |
| _ | 11000   |                                                                                                                 |   |

| and the state of the                                                                          | 1     | 1 |      | -   | M   |   | 4 4 | . A  | 4 | 1. | 11   | 11 |    | مبلية.                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|-----|-----|---|-----|------|---|----|------|----|----|------------------------------|
| مالازتست ١ (ا)                                                                                | -     | 1 |      | 1   |     | 4 | 6 A | 1    | 1 | *  | ۳    | 1  |    | مال زنت ا                    |
| مالار سنگ ۱۹۰<br>میزانتیاری عدد<br>مالارد قست کا<br>نیزانتیاری عدد (ب)                        |       |   |      |     |     |   |     |      |   | "  | ~    | 0  |    | فرافتياري مدو                |
| 7.74.03                                                                                       | -     | 1 | p    | 1   |     | 4 | 4   | A    | 9 | 1. | 11   | 11 |    | یزانتیاری مدد<br>جهاینه      |
| مالا دقست کا                                                                                  | . 1   | " | b    | 1   | 6   | A | 4   | 1    | 4 | ۳  | 6    |    |    | ماما يقمت كا                 |
| يرافقياري عدد                                                                                 | ,     |   |      |     |     |   |     |      |   |    | 4    | 6  |    | بنراختیاری عدد               |
|                                                                                               |       | 1 | ۲    | 1   | 0   |   | 4   | 6    | A | 1  | 1.   | 11 | 11 | مباينر                       |
| م<br>الادشت کا (ج)<br>براختیاری عدد                                                           | = 4.4 | 4 | b    | 4   | 6   | A | 4   | L    | * | ۳  | 6    | >  | 4  | ا ا د تست ا<br>میراخیاری عدد |
| וליינטענ                                                                                      | 4     |   |      |     |     |   |     | 6.00 |   |    | 4    | A  | 4  | Part of the last             |
| ٨=                                                                                            | -     | * | p    | . 1 | -   | 4 | 6   | A    | 9 | 10 | 1)   | 14 |    | مبديد<br>مازشت               |
| سالاد تستام                                                                                   | -     | 4 | 4    | A   | 9   | 1 | 1   | ٣    | 4 |    | 4    | 4  |    |                              |
| یم<br>سالاد نست کا<br>غیرافتیاری مدر<br>هیرافتیاری مدر<br>سالا د نست کا<br>میرافتیاری مدد (۵) |       |   |      |     |     |   |     |      |   | 4  | 1    | -  |    | فرامتاركا عدد                |
|                                                                                               | 1     | ۲ | ٣    | 4   | D   | 4 | 4   | A    | 9 | 1. | , II | ir |    | ميد                          |
| مالاز قسمت كا                                                                                 | 4     | 6 | A    | 1   | 1   | 4 | ۳   | 1    | - | 4  | 4    | A  |    | بالزشت كا                    |
| الرافتياري عدد (ه)                                                                            |       |   |      |     | ij. |   |     |      |   | 1  | 4    | 1  |    | מושונט מנו                   |
| . 4=                                                                                          | 1     | ۲ | *    |     | 7   | 0 | 4 6 | A    | 9 | 1. | JJ . | 14 |    | فهيد                         |
| ۳ سالاد نشسته کا<br>غراختیاری مدد (ق)                                                         | 4     | A | -    |     | 1.  | 1 | " " | 4    | 4 | 6  | A    | 9  |    | المزنت                       |
| غرامتیاری عدد                                                                                 |       |   |      |     |     |   |     |      |   | 1  | 0    | 4  |    | فراختارى مدد                 |
| = ٤<br>مالارد شت کا<br>غیرافتیاری عدد ۱ ف                                                     | 1     | * | pr   | ~   |     | 4 | 4   | A    | 4 | 1. | 11   | 11 |    | مبين                         |
| مالارقتمت كا                                                                                  | A     | 9 | . 1. | . 1 | *   | 1 |     | 4    | 6 | A  | 9    | 1  |    | بازتست                       |
| عیرامتیاری عدد ا                                                                              |       |   |      |     |     |   |     |      |   | 4  | 6    | A  |    | فراختيارى مدد                |
| , A=                                                                                          | 1     | 4 | ۳    | 1   |     | 4 | 6   | ٨    | 4 | 10 | 11   | 11 |    | مبيد                         |
| سالان قسمت کا                                                                                 | 1     | 1 | r    | 100 | ۳   |   | 4   | 4    | A | 9  | 1    | Y  |    | مالارقىمت كا                 |
| " مالار قتمت کا<br>غِرامنتیاری عدد (سط)                                                       |       |   |      |     |     |   |     |      |   | A  | 9    | 1  |    | فرامنتارى عد                 |
| TAKUA N                                                                                       | 1     | ۲ | ~    | ~   |     | 4 | 4   | A    | 9 | 1. | 11   | 11 |    | and a                        |
| <sup>9</sup> مالاه نتمت کا<br>مزانتیاری مدد (ط)                                               | ١     | 4 | ٣    | 4   | 8   | 4 | 6   | A    | 4 | 1  | ¥    | 4  |    | الارتمت/                     |
| میرافتیاری مدد                                                                                |       |   |      |     |     |   |     |      |   | 1  | *    | ۳  |    | میراختیاری مدم               |
|                                                                                               |       |   |      |     |     |   |     |      |   |    |      |    |    |                              |

نوعلامات كى تشريح

وہ نو علامات، جن کا اب ذکر کیا جائے گا۔ ان زایجوں کے اوپر کھی جاتی ہیں تا کہ
ایک عدد کا دوسر ہے عدد کے مقابل رکھتے وقت ان کے سبحنے ہیں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ یہ
علامات اس وقت استعال کی جاتی ہیں جب سالانہ قسمت کے اعداد اور مہینوں کے اعداد کو
مقابل رکھا جائے۔ ان علامات کے معانی کا اطلاق صرف اس وقت کیا جاسکتا ہے جب
مالانہ قسمت کے غیر اختیاری اعداد کے مقابل مہینوں کے اعداد رکھے جائیں۔ یہ علامات
مالانہ جذباتی کیفیات، خیالات، اعمال پر دلالت کرتی ہیں۔ تین حالتوں میں یہ علامات
استعال کی جاتی ہیں۔ (۱) ایک تو اعداد بتاتی ہے (۲) ایک علامت دوم ہینوں کے اعداد کے
اوپر لگائی جاتی ہے (۳) ایک علامت تین مہینوں کے اعداد کے اوپر لگائی جاتی ہے۔

ابھی چونکہ آپ ان علامات کے استعمال کے متعلق پھے نہیں جانتے۔اس لیے فی الحال آپ کے لئے ان کی اہمیت کا جاننا ہی کافی ہوگا۔ جب آپ ماہانہ زایجوں کا بغور مطالعہ کریں گے تو آپ ان علامات کا استعمال کرنا سیکھ لیس گے نوعلامات سے ہیں۔

(۱) اس علامت کا اطلاق دومهینوں کی مدت پر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پہلے دومهینوں میں آپ کی جذباتی کیفیت غیر متوازن رہے گی۔اورآپ کی بیرونی سرگرمیاں بڑی موثر ہوں گ۔
آپ اکثر سفر کریں گے۔ دوسرے مہینے کے دوران آپ بہت سوچیں گے۔ اورنی نئی حکمت عملیوں کو پایئر تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔

۲) 

اس علامت کا ایسے مہینے پراطلاق ہوتا ہے جس میں آپ زیادہ مثبت اقدام اٹھا کیں گے اور جس کے دوران آپ کے جذبات میں بے صبری نمایاں ہوگی۔

سیعلامت ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے جذبات میں سکون پیدا ہوگا اور آپ کا ہل بن جائیں گے۔خوداختیاری اعمال منفی ہوں گے۔ مختصر میرکی آپ خارجی دنیا پر بہت کم اثر انداز ہوں گے۔

🗴 کشف اور پرام اررو هانی قوتوں کا صول 🗴 💸 🌊 🚉 اس علامت کا اطلاق تین مہینوں پر ہوتا ہے۔ پہلے مہینے میں آپ کی زندگی میں تبدیلیاں اور اصلاحات ہوں گی۔ اس لیے آپ اپ معیار کے مطابق عجیب وغریب کام کریں گے۔آپ کے جذبات غیر متوازن ہو جا کیں گے۔ دوسرے مہینے آپ کے جذبات اور انمال مثبت ہو جائیں گے۔ تیسرے مہینے آپ برسکون ہو جائیں گے اور اچھی طرح سوچ بچار کر تکیس گے۔ آپ پہلے کی طرح چست آپ کے جذبات تھوڑے سے غیرمتوازن ہوجائیں گے لیکن آپ کے خیالات اوراعمال میں تبدیلی رونما ہوگی اور مہینے کے نصف آخر میں آپ زیادہ مضبوط ہوجائیں گے۔ آب كے اعمال غير اختيارى طور برخار جى ونياسے متاثر ہول گے اور آپ كار الحان شبت ووائكا الحطرة آب كجذبات متاثر مول ك اس علامت کا تعلق دومہینوں سے ہے۔ بیاس بات پر دلالت کرتی ے کہ چند خاص حالات کا نتیجہ آپ کے حق میں فکلے گا اور خار جی اثرات بھی اچھے نتائج کے حامل ہول گے۔ابیاعام طور پر پہلے مہینے ہوگالیکن دوسرے مہینے میں بھی امکان ہے۔ اس کاتعلق بھی دومہینوں سے ہے۔ان دونوں کاتعلق جائیداداور ) (A) رویے پیے سے ہوگا۔اس مت میں آمدن اور خرچ میں اضافہ ہوگا۔ ال مدت میں آمدن اور خرچ میں اضافہ ہوگا۔ اس کاتعلق بھی دومہینوں سے ہے۔آپ از حدسر گرم رہیں گے اوران مہینوں میں کافی کام کریں گے۔ علامات اوران کی تشریح کے بعداب آپ کویہ بتایا جاتا ہے کہ جاپانی علم الاعداد کی رو ے بینوعلامات مہینوں کے اعداد کے اور کس طرح لکھی جاتی ہیں۔ تا کہ آپ اپنی ماہانہ

قسمت معلوم کرنے کے طریقے ہے آگاہ ہوجائیں۔

#### کشف اور پراسرار روحانی تو تول کاحصول 🔀 نوندامات لكعن كاطراقته 10-01 × 9 1 × 9 1 × 11 11) يز اختياري عدد فيرافتاري مدو الارتمت\ ١ يز فتارى فراختاری عدد ۹ r= 1 1 ( P P) 0 4 6 A 9 1 1 1 (17) الزقمة يزافقاركا له: فرافتارى مدد غرانتا . ي فرافقاری عدد ۱۱ سالان دستا المنارى دا فرافتاری عدد و مالا: قست/ ماز تمت يزافتياري فدا غيرا فتيارى عدو مؤاختيار كاندا منرا متنارى عدد



# مابانة قسمت كخوداختياري عدد

منرمحرانور سیھی ، جو ۲۳ نومبر ۱۹۱۷ کو پیدا ہوئے تھے ، کی مثال لے لیجے ہم ان کی ماہانہ قسمت کا غیر اختیاری عدد معلوم کریں گے۔ بیتو آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کی سالانہ قسمت کا غیر اختیاری عدد ۹ ہے اور جنوری کے مہینے کے لئے اس کا غیر اختیاری عدد ا ہے۔ اس عدد (۱) کواس کی تاریخ پیدائش (۲۳=۳+۲=۵) میں جمع کر دیں۔ حاصل جمع ۲ آیا۔ جو ماہ جنوری کے لیے اس کا خود اختیاری عدد ہے۔

اب اگر ہم میمعلوم کرنا جا ہتے ہیں کہ ۱۹۲۳ میں اس کی قسمت کے ماہاندا تار چڑھاؤ کا زائچہ کیا تھا۔فوسایوٹی تگا گی کے نظریے کے مطابق وہ زائچہ ہوگا۔



۵ كف اور پرامراررو ماني قو تو اكا صول كه الكاري الله الدرو ماني قو تو اكا صول كه الكاري الله الدرو ماني قو تو اكا كلو

چونکہ ماہ جنوری کے لئے اس کاخوداختیاری عدد ۲ ہے۔اس لیے اب ۲ ہے آگے کھینا شروع کیا گیا ہے اور ۹ پرختم کیا گیا ہے جواپریل کاخوداختیاری عدد ہے۔ اس کے بعد پھر حسب قاعدہ اکی تکرار ہے۔ جوئی کاعدد ہے۔ اس طرح دسمبر کاعدد ۸ ہے۔ یہ خوداختیاری اعداداس بات پردلالت کرتے ہیں کہ اس شخص سے چندالی یا تیں سرز دہوں گی جواس کے اعداداس بات پردلالت کرتے ہیں کہ اس شخص سے چندالی با تیں سرز دہوں گی جواس کے اعمال کا نتیجہ ہوں گی۔ اس لیے انہیں خوداختیاری اعداد کہا جائے گا۔

زائح كاتشريح يول ہے۔

(۱) قسمت تیز ہوگی (ب) قسمت پائیدار ہوگی (ج) قسمت میں اصلاح ہوگی (د)
سرگری (ه) قسمت مثبت رخ اختیار کرے گی (و) قسمت جامد ہونے لگے گی (ز) کوشش
شروع ہوگی (ح) غیراختیاری قسمت ظاہر ہونے لگے گی (ط) غیراختیاری قسمت اچھی
ہونے لگے گی (ی) نئی خوش قسمتی ظاہر ہوگی (ک) قسمت سرگرم عمل ہوتی ہے (ل)
قسمت پائیدار ہوگی (م) قسمت میں اصلاح (ن) سرگرم زمانہ (ص) خود اختیاری
تبدیلیاں (ع) غیراختیاری تبدیلیاں۔

ماہانہ قسمت کے غیراختیاری اعداد (اسے 9 تک) کی خصوصیات اپنی ماہانہ قسمت کاغیراختیاری عدد معلوم کریں۔ پھراس کے خواص دیکھیں جو ذیل میں درج کیے جارہے ہیں:

ا۔ اس مہینے آپ کو تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عام طور پرکوئی بات غیر اختیاری طور پر رونما ہوگی اور آپ نے شخ کا م کریں گئے۔ چونکہ اس دوران میں آپ کی قسمت تیز ہوگی اس لیے ماہا نہ خودا ختیاری عدد کے باوجود آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ چونکہ اس مہینے کا تعلق ''جدائی'' سے ہے اس لیے آپ کو دوسروں کے ساتھ تعلقات میں مختاط رہنا ہوگا جہاں تک ممکن ہو بحث و تحص سے پر ہیز کریں۔ اس عرصے میں نیا کاروبار، ملازمت، شادی، تبادلہ سفر وغیرہ کا احتمال ہے اس لیے آپ نئی نی باتوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ ساتھ نے نیر اختیاری عدد ا والے ساتہ کے لئے ترقی کا موقع ہے کیونکہ جونے آپ نے غیر اختیاری عدد ا والے

۳۔ اس ماہ اکثر نے نے معاشرتی تعلقات قائم ہوتے ہیں آپ ایک باتوں میں سرگری سے حصہ لیں جن سے یہ تعلقات برخصیں گے۔ دوسری طرف آپ اپنی ذاتی سرگرمیوں کی تکمیل نے لئے معمول سے زیادہ روپیزخرج کریں گے۔ مثلاً دعوتیں وغیرہ۔ اس ماہ بہت ی ماہ آپ پرانے دوستوں سے ملیں گے جنہیں دیکھے مدت ہوگئ تھی۔ اس ماہ بہت ی خوشگوار باتیں رونما ہوں گی۔

ساریدایم المبینہ ہے جس میں آپ اپ فرائض سے پوری طرح وابست رہیں گے اور اپنے کندھوں پر بو چھوٹ کریں گے اس لیے آپ کھم غموم رہیں گے اس لیے اپنی جسمانی صحت کا پورا پورا اخیال رکھیں اور محنت کریں کیونکہ اس ماہ آپ معاشرتی اور کا روباری تبدیلیاں ہوں گی جن سے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔

۵۔اس ماہ بہت ی چیزیں ظاہر ہوں گی۔ بعض مرتبہ کسی مسئلے کاحل دریافت ہوگا،

ہمیں تبادلہ ہوگایا ملازمت ہے ہاتھ دھونا پڑے گا۔اس ماہ جھگڑے اس حدتک بڑھیں گے

کہ عدالت تک جنچنے کا احمال ہوگا۔ آپ کے تعلقات کی دوست کے ساتھ ختم ہوجا کیں گے

جس کی وجہ اس کی موت یا دورراز کا سفر ہوگی۔ عام طور پر ۵ عدد کا تعلق ''انسانی معاشرے'
سے ہوتا ہے اس لیے اس بات کی امیدر کھنی چاہئے کہ آپ بیرونی سرگرمیاں وسیع کرویں
گے۔آپ کی قدرومنزلت بڑھے گی۔اس ماہ محبت کا دیوتا بھی سرگرم ممل رہتا ہے۔

۲ - اس مہینے کوئی بات ایسی رونما ہوگی کہ آپ کوذ مدداری قبول کرنی پڑے گی۔ آپ کو دوسر بے لوگوں کے معاملات پر توجہ مبذول کرنی پڑے گی مثلاً آپ کسی معاملے میں ثالث کے فرائض انجام دیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اس ماہ آپ کو تھوڑ اسا مالی فائدہ ہوگا۔ آپ کو گھر میلوا طمینان نصیب ہوگا مگر جسمانی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا۔

ے۔اس ہاہ آپ کودولت ملے گی۔اس لیے آپ کی سرگرمیاں بھی اس سے متعلق ہوں گی۔ ۸کا عدد جہاں''لقمیل و بھیل'' پر ولالت کرتا ہے وہاں'' بر بادی'' کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔اس لیے آپ کو کا بلی سے مختاط رہنا چاہئے۔اگر آپ احتیاط نہ برتیں گے تو آپ ایک بہترین موقع کھودیں گے۔اس لیے اس مہینے محنت کریں تا کہ آپ کو کامیا لی نصیب ہو۔اس مہینے یہ بہترین موقع غیراختیاری طور پر آئے گا اوراس کا تعلق جائیدادادر منافع سے ہوگا۔

مرآ خری عدد ہے۔ اس لیے جب یہ مہیند آتا ہے تو ہر بات موزوں طریق میں ختم ہوتی ہے یا کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو چاہئے کہ اس ماہ اپنے کاروبار کے عمدہ بندوبست کا انظام کریں۔ اس ماہ مالی فائدہ کم ہوتا ہے لیکن روحانی طور پر یہ مہینہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں دوستوں سے تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ اور نئے شے دوست بنتے ہیں چونکہ ہو کے غیر افقیاری عدد میں ''تبدیلی'' کا کنامیہ موجود ہاس لیے اپنے متعقبل کے متعلق پھر سے موجیس۔ کوئی نہ کوئی غیر افتیاری طور پر رونما ہوتی ہے۔ اور ہو کے غیر افتیاری اعداد والے مہینوں میں بری بری تبدیلیاں ہوتی ہیں اس لیے اپنا سال بحر کا ذائجے۔ افتیاری اعداد والے مہینوں میں بری بری تبدیلیاں ہوتی ہیں اس لیے اپنا سال بحر کا ذائجے۔ افتیار کریں۔

9 ۔ وہ مہینے جن کاغیر اختیاری عدداورخوداختیاری عددااور 9 ہوتا ہے ان میں آپ کی دولت اور 1 ہوتا ہے ان میں آپ کی دولت اور زندگی میں خاص تبدیلی کا رونما ہونا ناگزیر ہوتا ہے۔ اگر آپ پیش بنی کرلیس تو آپ کے ستقبل کے لیے اچھا ہوگا۔

مامانة تسمت كى بيشكوكي

سب ہے کہلے متذکرہ بالا 9 علامات کے ذریعے مہینے کی جذباتی خصوصیات پرغور

کریں بیدوہ علامات ہیں جو ماہانہ قسمت کے غیراختیاری عدد کو مہینے کے عدد کے مقابل رکھ کر کریں بیدوہ علامات ہیں جو ماہانہ قسمت کے غیراختیاری عدد کو مہینے کے عدد کے مقابل رکھ کر لگائی جاتی ہیں اور پھر ماہانہ غیراختیاری عدد کے ذریعے ان مسائل اور معاملات پرغور کریں جو غیراختیاری طور پر رونما ہوتے ہیں۔ اسی خوداختیاری عدد کے ذریعے ان معاملات پرغور کریں جوخوداختیاری طور پر رونما ہوتے ہیں جب آپ اپنی ماہانہ قسمت کی پیشگوئی کرنے

بالهمى تعلقات

لگیس، توغیراختیاری اوزخوداختیاری اعداد کی خصوصیات کوبا ہم ملا کریں۔

برطانوی ماہرعلم الاعداد کاؤنٹ کیروکی طرح فوسالیثی تگا گی بھی اس بات کا قائل ہے کہ مختلف اعداد والوں کے باہمی تعلقات بڑے خوشگوار ہوتے ہیں۔ آپ اپنی تاریخ پیدائش کامفردعدد دریافت کریں۔ پھر ذیل کا نقشہ دیکھ کرمعلوم کریں کہ کس کس عددوالے شخص کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار ہوں گے۔

آپ کی تاریخ پیدائش کا دوسر شخص کی تاریخ پیدائش کا مفر دعد د مفر دعد د جس کے ساتھ آپ کے لئے تاریخ والے ہوں گے کے ساتھ آپ کے لئے تاریخ والے ہوں گے کے ساتھ اللہ موں گے کے ساتھ کے ساتھ

## الم كشف اور پرام اردو حاني قو قو ل كاحصول كلا الم

#### شادی کے اوقات

قوسایوشی تگاگی نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اعدادیہ بھی بتاتے ہیں کہ سی شخص کی زندگی کا کون ساسال شادی کے لیے موزوں ہوگا۔اس کے لئے اس نے دونقٹے دیے ہیں۔ پہلا نقشہ زندگی کے عدداور سالانہ قسمت کے عدد پر بنی ہے اور دوسرے کی بنیاد تاریخ پیدائش اور سالانہ قسمت کے عدد پر ہے۔ دونوں نقٹے درج ذیل ہیں:

نقشه نمبرا نقشه نمبرا

زندگی کے اعداد (مفرد) سال نقست کے اعداد (مفرد) تاریخ پیدائش کامفر دعدد سال نقست کے اعداد (مفرد)

| (شادی کاسال) | Suel Six | (ثاری کا سال) |        |  |
|--------------|----------|---------------|--------|--|
| 4_0_1_1      |          | 4-1-1         |        |  |
| V-1-0-1      | r        |               | r      |  |
| 9_2_4_#      | r        | 9_4_6         | TN     |  |
| A_Z_C_I      | ~        | - 4-KI        | ۴.     |  |
| 9_2_o_r      | ۵        | A_0_r         | ۵      |  |
| 9_4_11       | ۲        | 9_4_#         | 7 - 10 |  |
| A.C.C.       | 41       | 2.50          | 4      |  |
| 2-0-6-1      | ۸        | 1_0_r         | ۸.     |  |
| 4_Y_F_F      | 9        | 9_7_m         | 9      |  |
|              |          |               |        |  |

## مبارك سال اورمهيينه

تاریخ پیدائش کامفردعدد۔۔۔۔۔۔ ۹ ۸ ۷ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۵ ۹ ۸ ۷ ۳ ۳ ۳ اس کے مقابل۔ مبارک سال اور مہینے کاعدد ۲ ۳ ۲ ۷ ۹ ۸ ۲ ۲ ۵ ۹ ۸ ۲ ۳ ۵ میں سکتالیکن فوسایوثی تگا گی کے نظریۂ اعداد کی روسے زندگی کے نشیب و فراز کا چکر بدل نہیں سکتالیکن علم الاعداد کی مدد سے میضرور معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا جس کا مید فائدہ ہوگا کہ آپ مختاط رہ کر برے نتائج سے محفوظ رہیں اورا چھنتائج سے بورا یورا ایورا فائدہ اٹھا کیں گے۔ (۲۸)

علوم مخفیه ستقبل کے عالمی سیاستدان و دیگر عمائد بن حروف واعداد کے میزان پر میاں محمدنواز شریف م م ن ش مضمون نگار کی رائے ہے شفق ہو تاضروری نہیں از مولف

تحریک یا کتان کے دوران حضرت قائد اعظم کروڑوں مسلم عوام کی ول کی دھو کن ین مجکے تھے اور ہندوساشوں کوکوئی اور مداوائیس سوجھ رہاتھا تو انہوں نے ایک ترکیب نجوم جعفری نکالی اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے انٹ شنٹ پیشنکو ئیاں۔ پاکستان اور بانی پاکستان کے بارے اس طرح شروع کیں کہ جھوٹ کا طوفان باندھ دیا اور یہ بیوں بھی آ سان تھا کہ ذرائع ابلاغ بران کی اجازه داری تھی۔اس محاذ کومجامر حریت حضرت مولانا حسرت موہانی کے رقیق خاص صحافی و دانشورمولا نا امدادعلی صابری نے پچھاس طرح سنجالا کہ تق ادا کر ویا۔ حضرت قائد اعظم کی تاریخ پیدائش ۲۵ دمبر کے حوالے سے ایک ایسامعرکہ الاراز انجہ تلارکیا که بینات یا نادوں کی تینٹی کی طرح چلتی زبان کنگ ہوگئے۔ادھر پھر بزرگان دین و مشائخ عظام نے بھی توجہ دی اور یا گتان کے بارے میں بری تجی کشفی پیشنگو ئیاں اخبارات س شائع ہوتی رہیں (صابری صاحب وی بزرگ ہیں جو 'فلک یما' کے نام سے بھی معروف رہے) بالکل ای انداز میں مصنوعی بحران کا ڈھول بجا کر سیاس طالع آزمانین الوقت بونوں نے نام نہا دخفی علوم کے ماہرین سے اوٹ پٹارنگ قتم کی پیشنگو ئیاں سلسل اور تواتر کے ساتھ شائع کرانی شروع کراویں۔جس کا نشانہ یا کتان کی سالمیت اور میاں نواز شریف کی ذات کو بنایا گیا۔ اس گراہ کن برو پیکنڈے کا اصل مقصدان شخصیتوں کونشانہ پر رکھنا ہے جومضبوط کردار اور دلیر ہوتے ہوئے کچھ کرگز ارنے والے اور وفاق یا کتان کی

علامت ہیں۔ تا کہ اسلام کے اس قلعہ پاکستان میں دراڑیں ڈال دیں۔ یوں وہ یہودوہ نود کے علوم مخفیہ سے ڈکٹیشن لے کریکے جعلی'' بگاڑ'' پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں۔ جو بچھوہ لکھ رہے ہیں۔ چونکہ اساس علمی اور فنی نہیں ہے اس لیے اس کا نوٹس نہیں لیاجارہا۔

یباں جو پچھ لکھا جارہا ہے وہ علوم خفیہ حروف و نقاط واعداد کے متند حوالے سے ہے اوراس کی علمی جہت مزیدا جاگر کی جارہی ہے۔

اس مضمون کا نقاضا ہے کہ پہلے علم حروف نقاط کا اس مضمون کی صد تک تعارف لکھودیا جائے تا کہ عام قاری کی بھی دلچے ہی برقر ارر ہے۔

صدیوں سے بہ بات سورج کی طرح روش ہے کہ علوم اسرار بہ میں جب کوئی بات علمی حوالے ہے ہوگی تو اس کے علمی اثر ات پر بات ہوگی تا خیر علمی ہوگی۔ اور جب قرآنی حوالے ہے ہوگی تو تا غیرات یکسر تبدیل ہوجا کیں گے اور بیہ بات چند حقیقت کی اگر ان کریم کے وحی ربانی ہونے پر دلالت کرتی ہے اور اس کے تحت حقیقت کیرا کی طرح قرآن کریم کے وحی ربانی ہونے پر دلالت کرتی ہے اور اس کے تحت جس قدر بھی حالات وواقعات ہوں گے تھوس اور حقیقی ہوں گے۔ علما فی تر وف واعداد نے ہر حف کی یائی جہتیں قراردی ہیں۔

ا\_"صورت" بيارب-ج-د(ابجد)

٢- "آواز" جيے يھ حروف طلق سے يكھ زبان كى توك سے اور يكھ درميان سے يو ليات جن

سو'' تا ثیر'' نعنی وہ اثرات کیا مرتب کرتے ہیں جیسے جاد ومنتر کے الفاظ معنی پھیٹیں لیکن اثرات ہوتے ہیں۔

٣ ـ بر رف كالك النارعك بهر، درد، سر خ وغيره

۵\_''اعداد''جیسے الف کا ایک اور باء کے دو،ج کے تین -

اس میں علائے جعفر نے سات سات حروف کی جارستوں کا بھی تعین کیا ہے۔ مشرقی غربی، جنوبی، شالی اور ساتھ ہی سہاتھ ان کوعنا صرار بعد آتش ، باد، آب اور خاک سے اس کے بعد تا شرات عددی ہیں کہ الف اگر ہزار مرتبہ پڑھا جائے تو کیاا شرر کھے گا۔
با، کیار کھے گا اور اس طرح بہت بچھ لکھنے اور استخراج کرتے ہیں۔ علم الا خار وعلم الا خبار دیگر
اور بھی کئی صنعتیں اہل فن نے ترتیب دی ہیں۔ جن احباب کو اشتیا تی ہوا ور سیر علمی کے لیے
وقت بھی ہوتو وہ کی الدین ابن عربی رسالہ سفیان توری۔ امام غزالی اور موجودہ دور کے
حوالے سے شمنی المعارف کبرا احمد بوئی ۔ احمد رضا خان ہر ملوی کا رسالہ بابت علم جعفر اور
غرائب المجمل کا مطالعہ کریں۔ یہ چند متندانا مہیں۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نام ہیں لیکن وہ ہمال الحصول نہیں۔ بازاری کتابوں میں زیادہ ترب ربط، بے سنداور اغلاط سے پرکتابیں
وہ ہمل الحصول نہیں۔ بازاری کتابوں میں زیادہ ترب دبط، بے سنداور اغلاط سے پرکتابیں
ہیں جس سے طالب علم کی علمی تسکین نہیں ہوتی بلکہ مغالطہ ہوجا تا ہے۔

موجودہ خلائی دور کی سائنسی ترقی نے بیہ بات خصوصیت ہے مشاہدہ کی ہے کہ کل نظام کا نئات کہکشاں در کہکشاں ایک مضبوط ضابطہ اور نظام کے تحت رواں ہیں جہاں اغتشار اور نظمی کا کوئی تصور تک بھی نہیں۔

جب کہ رات کو کھے آسان پرستاروں کا جھرمٹ ویکھنے والے کومنتشر اور بھر ہے ہوئے موتیوں کی طرح بے تر تیب نظر آتا ہے۔ جب کہ جہلا کو یہ کلام خداایہا بحرالا ولین لگتا ہے۔ بالکل ای طرح قرآن کریم کا نزول ایک مضبوط عددی۔ اور حرفی نظم اور ضابطہ کی نشاندہ کی گرتا ہے۔ جس میں ایک عظیم پیغام بھی ہے۔ ردھم قرائت بھی ہے، شفائے امراض بھی ہے۔ فصاحت بلاغت کے ساتھ سائنسی فارمولے اور کل کا نئات کی تسخیر کے نشخ بھی ہے۔ فصاحت بلاغت کے ساتھ سائنسی فارمولے اور کل کا نئات کی تسخیر کے نشخ بھی۔ دیکھنے والی آئھ چاہئے صاحب بصیرت کی طرح ورنہ بے بصیرت تو محروم ہوتا ہے۔ آئھ والا ہی تیرے جلوؤں کا تماشا ویکھے وید والا ہی تیرے جلوؤں کا تماشا ویکھے

قرآنی نظم حروف واعداد پرافریقہ کے مشہور ملغ اسلام جناب احمد دیدات صاحب کی وڈیو کیشیں بڑی ہی فکر انگیز ہیں۔جنہیں انہوں نے کمپیوٹر اور جدید معلومات سے قرآن کریم میں ایک اتا نو 9 کے اعداد ایک حروفی ردھم کے ساتھ افتی درافتی انجرتے ہیں عقل سلیم کواسے وحی ماننا ہی پڑتا ہے۔

ایک روایت کے تحت یول آتا ہے کہ یہود کے علاء جنہیں ربی کہا جاتا ہے جوعلوم اسرار یہ کے ماہرین تھے، جبال مساتو اس کے اعداد نکال کر کہا کہ ہم اس دین کو کیے مان لیں جس کی میعاد صرف اکہتر سال ہے۔لیکن جب مزید حروف مقطعات سے تو پریشان ہوگئے۔ کیونکہ ال ہے، ۲ بارآیا جس کی ضرب سے اے + اے = ۴۰۵ مرس بنتے ہیں۔

بعض اہل فن نے اس ۵۰ کوا۔ ل۔م۔ص کے اےا سے اور پھر حاصل کو تمام مقطعات سے ضرب دیکر ابتدائے آفرینش سے قیامت کی آخری گھڑی تک کے سالوں کو جو کھر ہوں سال بنتے ہیں گن ڈالا ہے۔

ایک مکتبۂ فکرنے حروف مقطعات کے اعداد جمع کر کے سنۂ ہجری ہے اسلام کے عروج اور زوال اور پھر عروج وائی کی بات کی ہے۔ بیعلمی موشگا فیاں ہیں کوشش بہر حال قابل قدر ہے۔

قرآن مجید میں حروف دوطرح کے آئے ہیں اورعلائے سلف نے انہیں حروف شمسی اور حروف قبری کا نام دیا ہے۔ حروف شمسی وہ ہیں جن میں الف اور لنہیں بولتے جیسے اشتس پڑھا جائے گا اُک شمس نہیں اسی طرح حروف قبری میں الف لام آواز پیدا کریں گے جسے اُلْقَمَو ُ۔ اس کے بعد حروف کے درجات بنائے۔اعلیٰ ،اوسط اوراد نی ٰ۔

اعلیٰ حروف وہ قرار دیئے گئے جوقر آن پاک میں ۲۹سورتوں میں سورۃ کے شروع ہونے سے پہلے آئے اور ہرحرف علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ملاکر پڑھنے کی روایت نہیں ۔ جیسے۔ الم کوالف۔ لام ۔ میم ۔ الراکوالف۔ لام ۔ را کل مقطعات قر آنی تیس ہیں اور اگر مکررات کا شار نہ کیا جائے تو چودہ بنتے ہیں۔ جس طرح مقطعات چودہ ہیں اسی طرح حروف مقطعات بھی چودہ ہیں اور وہ یہ ہیں۔

# مر کفف اور پرام ادروهانی قوتوں کا صول ک میں اور پرام ادروهانی قوتوں کا صول ک میں اور پرام ادروهانی قوتوں کا صول

الف لام ميم صادر را كاف ها ميا عين ال م ص ررك ده كي ع طابسين حار قاف نون ع ط س ح - ق - ن

یہ حروف تمام کے تمام سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ اس'' فاتحہ الکتاب' میں سات آیات ہیں اور ایک سواکیس حروف ہیں اس سورہ کواسم اعظم کے برابر درجہ دیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت و آثاروتا ثیرات ایک علیحدہ باب کا تقاضا کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل بالا ان چودہ حروف مقطعات اور سورۃ الفاتحہ کی ذیت حروف کو درجہ اعلیٰ میں رکھا گیا ہے۔ کیونکہ یہ چودہ حروف مقطعات اور سورۃ الفاتحہ کی ذیت سے جس۔

سورۃ الفاتحہ میں حروف تہجی کے اٹھائیس حروف میں سے اکیس حروف آئے ہیں چورہ تو مقطعات والے، بقایا سات سہ ہیں ۔

> با-تا-دال-ذال غين صناد-داؤ بت و ذ غ ض و

انہیں درجہاوسطہ میں رکھا گیا ہے۔ بقایا جوسات حروف ہیں انہیں درجہاد نی میں رکھا گیا۔وہ سات یہ ہیں۔انہیں سواقط فاتحہ بھی کہاجا تا ہے۔

ثالجيم - خا\_زاشين - ظا\_فا

ث ج أزش ظ ف

یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حرف سین جس کی رنگت اہل علم نے زرد بتائی ہے اس حرف کواز منہ قدیم سے حق وصدافت کا نشان کہا جاتا ہے اور قرآن پاک کی ایک بلند پایہ سورة اس حرف سین سے شروع ہوتی ہے اور اپنے اندر بجائبات کا ایک جہاں ہموئے ہوئے ہیں۔ یہی وہ سورۃ ہے جس کی ایک آیت نے تمام دنیا میں تبلکہ مجا دیا تھا وہ یوں ہوا کہ سائندانوں کی ایک ٹیم نے شاندروز کی محنت کے بعد ریہ معلوم کیا کہ نباتات میں زندگی ہے اور''زرگل''اور''لقچہ مادہ'' کی تھیوری پیش کی جب آئیس یہ معلوم ہوا کہ قرآن تیرہ صدسال کر کشف اور پراسرار دو مانی تو تون کا حصول کی کی کی کی کی کی کی است کی کیا ہے جاتا ہے کہ بناچکا ہے اور وہ سورہ لیسین کی آیت نہبر ۲۸ میں موجود ہے تو بھو نیچکے رہ گے اور میہ عبرت کی بات ہے کہ ایٹم کی تھیوری بھی اس ایک آیت کا کرشمہ ہے مصرت شاہ عبداللہ کا ترجمہ پڑھے۔
'' پاک ہے وہ ذات جس نے بنائے جوڑے (یعنی نراور مادہ) سب چیز کے ۔ اس قتم ہے جو اگتا ہے زمین میں ۔ اور آپ ان میں اور ایسی چیز وں میں جن کی ان کوخر نہیں۔''

یہودی سائنس دان یہودی ہونے کے ناطے بڑے تیز نکلے جوابیٹم بم پر کام کررہے سے جرمنی کے سقوط کود کھتے ہوئے آدھے جرمنی سے امریکہ چلے گئے اور بقایانے روس کا رخ کیا۔ یوں دنیا کو دوسیر پاور میں تقسیم کر دیا۔ جب اسرائیل بنا تو انہوں نے قرآن سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگیں وہ علاقہ ڈھونڈ نکالاجس میں تا نے اور سونے کے ذخائر تھے۔ حضرت واؤ دعلیہ السلام کی بھیٹروں کی چراگاہ ڈھونڈ کر دہاں ایک پرانا ڈیم تلاش کرلیا یوں انہوں نے قرآن مجیدسے فائدہ اٹھاتے ہوئے تا نے اور سونے کے ذخائر حاصل کیے اور ڈیم سے صحراؤں کو گزار بنالیا۔ اس موضوع پر فصل تحقیقی مضمون کیپٹن ممتاز ملک کا ۱۹۲۷ء کی جنگ اسرائیل عرب کے حوالے سے پاکستان اور مندوستان کے بیشتر اخبارات میں چھیا تھا۔

قرآن کریم کُل کا کنات کے خالق کا کلام ہے اس کوصرف پیغام تک محدود نہیں کیا جاسکتا ہے۔اس میں تاریخ ہے جغرافیہ ہے، کیمسٹری وفز کس ہے۔ جس علم اور جس صنعت کا ذہمن را ہنمائی حاصل کرنا چاہے گا پالے گا۔ یعنی ہرعلم کی اصل موجود ہے۔ بلکہ ایک جگہ سورۃ محرات سے نمبر ۲۲ پارہ ۲۷ میں تبدیدی انداز میں فرمایا گیا۔ (بیلوگ) کیوں تدبر نہیں کرتے قرآن میں کیاان کے دلوں کوتا لے لگ رہے ہیں۔

ابروف كى طرف آتے ہيں۔

جیسا کہ میں سورۃ لیلین کے بارے میں عرض کرآیا ہوں، مزید رید کہ حرف سین کارنگ زرد ہے اور مشہور سلسلۂ تصوف نقشہند رید میں ایک لطیفہ، قلب کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور چرکشنادر براسرار دومانی تو تون کاحصول کی کی کی بیانی کا بھی رنگ زرد ہے۔ تبلیغ کے جوزت موسی علیہ السلام کے زیر قدم قرار دیا گیا ہے اس لطیفے کا بھی رنگ زرد ہے۔ تبلیغ کے لیے بڑے معرکہ نفت ثبندی بزرگوں کے سنتوں اور سادھوں کے ساتھ تاریخ میں موجود بیں اور یہ بھی کہ جادولونہ تعویذات کے رد میں جودوسور تیں ملاکر پڑھی جاتی ان میں تیرہ سین بیں ، تین سورۃ الفلق میں اور دس ، والناس ، میں۔ احادیث مبارکہ میں ہر شرسے '' تحفظ'' کے لیے روز انہ رات کو تین مرتبہ بڑھنافر مایا گیا ہے۔

جہ کے کل حروف اٹھا ئیس،اس طرح سے ہیں اسے ابجدنو جی یا ابجد قمری کہتے ہیں۔ ابجد \_ ہوز حطی کامن \_ سعفص \_ قرشت \_ شخذ \_ ضطع

10-14-19-10-1-19-10-19-10-19-10-1-1-19-10-1-19-10-1-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-19-10-

1000\_900\_100\_200\_400\_000\_100\_100\_100\_90

ان اٹھائیس حروف جبی کا اگر استظاق کیا جائے تو مجموعہ سب کا ایک آتا ہے کل اعداد 4990=4+9+9+0=4+++++++ اموحد یہیں سے وحدت لیتے ہیں اور فلاسفہ و درویثی ''وحدت الوجود''

حروف ججی کی ایک صورت ابتث کی ہے جے حضرت آدم سے منسوب کیا گیا ہے۔اور ابحد مشسی بھی کہتے ہیں۔

100-900-100-200 400-000-100-100 100-100-90-100

ظ ع غ ف ق ک ل م ن وه ی طعفف ق کلم نو ہی اس حروف تنجی کے بھی اعدادات نے ہی ہیں۔

1=1+=11=0990

# 

صاحبان علم فن نے ان اٹھائیس حروف سے جو شنعتیں وضع کی ہیں وہ کہکشاں کی طرح علم فن کی کتابوں میں جگرگارہی ہیں ان کا احاطہ'' وقت'' چاہتا ہے جواس تیزر فاردور میں آسان نہیں۔

. جس ابجدے میں کام لے رہا ہوں اے ابجد سرحرف اسم کہا جاتا ہے۔ یہ ہے تو ابجد نوحی لیکن اس میں چار حروف رکھے گئے ہیں۔اعداد وہی ہیں۔

ایجد بوزج طیکل منع فصتر ایجد بوزج طیکل منع فصتر ایجد دوزح طیکل من سنع فص

1000\_900\_100\_Loo 400\_000\_100\_100

فَتْخ ; وَصَطَغ : :

ش= شن فضطغ

اس سے ارباب جعفر سے 'علم آثار میں' اوراسم اعظم نکالنے میں مدو لیتے ہیں۔ کسی فرد کا اسم اعظم اس طرح نکالا جاتا ہے کہ اس کے نام کے اعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک صفاتی اسم اساء احسنی سے لے کر ہم عدد کر کے پڑھا جاتا ہے۔ پرانی کتابوں اور مخطوطوں میں بڑے رمز و کنایہ میں بیان ہوا ہے کیکن حضرت احمد رضا بر ملوی کی کتب میں بڑاواضح ہے۔

مشہورادیب اور دانشور جناب ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب نے بینکتہ پنجاب یو نیورشی کے استاد اور مشہور دست شناس جناب ایم اے ملک کے حوالے ہے فرمایا ہے کہ پاکستان میں می اورم کے نام والے لوگوں کی سیاسی اور معاشی اجارہ داری ہوگی۔ دوسر لے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ زیادہ تو وہی لوگ نمایاں رہیں گے جن کے ناموں میں بیدو حرف موجود ہوں گے اس کی تائیدیوں بھی ہوتی ہے۔

۵ = ۵۰ = ۲۰۰۱۰ ۲۰۰

هر کشف اور پرامراررو حانی تو تو ن کا صول که کارگری کارگری کار

سیدو حروف مقطعات میں آئے ہیں میم شتر ہ مرتبداوری پادو مرتبہ۔اب ان حروف کو صنعت عددی میں لا کیں۔

1 = 1 = 19 = 1414

ابضربدیم کے اعداد ۲۸۰=۱۸۰=۱۵

ک کے اعداد ۲۰۲۰=۲×۱۰ \_\_\_\_\_ ۲

1

اسطرح ادهدعاصل بوتے ہیں۔

قرآن کریم میں عدد سات کی بڑی اہمیت ہاں لیے کہ یہ سات کا عدد تخلیق کا ئنات میں بڑا اہم قرار دیا گیا ہاں کے بعد ۱۹ اور ۱۴ ۔ جیسے چودہ مقطعات اور اسنے ہی حروف مقطعات ۔ چودہ تجدے ، ویسے نو اعداد کی پوری لڑی آتی ہے لیکن ایک پانچ اور سات کے اعداد کو خاص اہمیت ہے علوم مخفیہ اور روحانی علوم کے حوالے سے علم الاعداد کے گہرے مطالعہ اور مشاہدہ سے اس کے تین گروپ ثابت ہوتے ہیں ۔

ایک پاخ سات دوچارآ تھ تین چینو ۱\_2\_ ۲\_۳ ۲\_۳ میں ا

لعض (ایک پانچ اورسات) دو چاراورآ کھ (تین چھاورنو) دیگریہ کہ جنگ آزادی ہند۔ دوقو می نظریہ اور تح یک بیک ہند۔ دوقو می نظریہ اور تح یک پاکستان میں جن شخصیتوں نے اہم کردارادا کیاان کا زیادہ تر تعلق ا۔۵۔ کے اعداد ہے۔اول تو سرحرف اسم میں ہوگا۔ ورنہ نام کے مجموعی اعداد میں زیادہ تاریخ پیدائش میں نیادہ تاریخ پیدائش میں نیادہ تاریخ پیدائش میں دھمیۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش میں دھمیہ۔

ای طرح دوقو می نظریداور پاکتان کی سالمیت کے تحفظ میں کام کرنے والی سیاسی۔ ساجی اورعلمی شخصیتیں بھی انہی اعداد کی حامل ملیس گی اور اسی فارمولا کے تحت انہی اعداد کی حامل بڑی بڑی شخصیتیں متنازے اور منفی کروار کی حامل بھی ملیس گی۔ سیاسی بھنور میں ڈو پتی مر ادر پار ادر وان قرق ان کی اس کا ایک ک انتخاب ادر پار ادر وان قرق ان کی کا ایک کا ایک

الجرتی شخصیتی این کردار کا خود تعین کرتی بین اور آنے والے مؤرخ ان کے چیرے برئی بین ان بے جرحی سے اجا گر کردے گا۔ حروف واعداد جیرت انگیز طور پرنشان دہی کررہے بین ان شخصیات کی جوصاحب قوت واقتدار پائے جاتے ہیں۔ یادرہے کد حروف اعداد اعمال کا نہیں صرف خصوصیات کا تعین کرتے ہیں وہ بھی اسی حد تک جس حد تک ان کی حدود ہیں۔ اب چند تاریخی نام دوقو می نظریہ کے حوالے ک''ابجد سرحرف اسم'' کے ذریعہ سرسیدا حمد خان اور ساتھی انہی اعداد میں ہیں۔ صحیح تاریخ بیدائش دستیا بہیں۔

2-1-5

1=1+=4M= Y+++++++

مولا نام علی جو ہراوران کے چندہم عصر ساتھی صحیح تاریخ پیدائش دستیا بنہیں۔ عبد ق

2-2-5

D=11" = "+4+1".

مولانا شوكت على اليضا

و-3

1= 10=120 = 20+1000

جناب المعيل خان ايضا

1-5

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

آغاخال

1-5

١+٠٠٠ = ١٠١ = ١ الضا

اب چندروش ترین نام سرحرف اسم کی روشنی میں حضرت قائد اعظم محم علی جناح م-ع-ج

0 = 11= ++6+100

﴿ كُوْلُ الْرِيَّالِمِ الْدُوطَانِي قُولُونَ كَا صُولُ ﴾ ﴿ كُولُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا ا

كيم الامت حضرت علامه محمدا قبال

٥=٣= ١+٣٠ ١-٢

شهيدملت لياقت على خال

2-2-5

L = L .. + Y .. + L . + T.

خواجه ناظم الدين

۵ = ۵ = ن

ملک غلام محکر غروم

D=1+1-= 1-+1++

ميجر جزل سكندرمرزا

1-1

Q = M = M+1

چوېدرې محمعلی

8-7-3

0 = 11" = 4+10+10

حسين شهير سهروردي

حسى ف-ش مى د - سى مروردى

10+14+100+14+100+10+10+0+100+00+10+10+10+1

10 + 11 + 927 = 971 = 17 = 4

جزل محدايوب

1-0

 $Y = 10 = A \angle = 0 + M + 1 + M$ 

🗴 کشف اور پرامرار دو حانی قو تو ں کا حصول 🗢 کے اور پرامرار دو حانی قو تو ں کا حصول ذ والفقار على بحثو 6-3-L = 17 = LLT = T+L+L. جزل محدضياً الحق 7-5-7-6-921150 ---4 = 100x = 100+4+40+1+1+10+400+40-100+4+100 محرائق (صدر) a = m = 1+m+ (محرّمه) بنظير 4 = 01 = 00+1 (محرّمه) نفرت بهثو 4 = ar = r+a+ جزل عبدالوحيد معين قريثي

معین قریش م\_ق ۲۰۰۰ = ۱۳۰۰ = ۵ میا*ن گو*نوازشریف م\_م\_ن-ث

# مر کفندادر پاراررد مانی قرق کا کھول کہ کی گھی اور پارارد مانی قرق کا کھول کہ کا تھا۔ میں اسلحہ کی سیاست کا میں ' طاقت' سے یا اسلحہ کی ''طاقت'' سے یا اسلحہ کی ''طاقت'' سے۔

اب ذرائع ابلاغ کے چندمعتر نام حمد نظامی

Jobe-10世内の

1+10-1044-10+60+900+00+6+10+60+1

ميرخليل الرحلن

シープ

1=10=4100=400+100

محمد صلاح الدين " تكبير"

1=1++177=0++1+4+4+4+4+4+4

اب ایک بنیادی نکته کی تشریح عرض کردوں جیسا کہ آپ نے ملاحظ فر مایا کہ بیشتر جو نام تحریب سے ہیں۔ نام تحریب سے ہیں۔ نام تحریب سے ہیں۔

بعض ناموں میں چوہدری۔خان یا سوکالفظ شامل ہے یا تخلص شامل ہے اس کی وجہ سے ہے کہ ان کے حالات زندگی کے مطالعہ اور دیگر شواہد سے یہی پایا گیا کہ وہ حروف ان کے نام میں شامل ہوکر اثر پذیر تھے اور یہی علم حروف واعداد کا قانون ہے۔

دوسری خصوصی بات مید کم منفی کردار کے لوگوں کے بھی وہی اعداد ہیں اور وہی حروف میں اور وہی ایک لڑی ایک بیانچ اور سات کی ہے۔

یکی ایک نکتہ دو و قر دیتا ہے کہ تغیر کرنے والے تخ یب کارہم اعداد اور حروف کے لحاظ ے چند مخصوص حروف کے حاظ ہے؟

عید مخصوص حروف کے حامل کیوں ہیں؟ اور ایساد وسرے ممالک کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟

ان سوالوں کا جواب پاکستان کے ساتھ حروف ہیں رمضان المبارک کے مہینہ کی ساراک کے مہینہ کی ساراگ سے مہینہ کی ساراگ میں ستائیسویں تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن میں اور شمشی مہینہ کی ساراگست میں "دیدہ بینا"کے لئے سورج کی طرح روشن ہے۔ (۲۹)

### استفاده

# اس كتاب كى تاليف ميں جن رسالہ جات وكتب ہے مدولي گئی۔

- (۱) سلطان محمود آشفته حکایت دیمبر 1992ء
- (٢) سلطان محمود آشفته حكايت ايريل 1992ء
- (٣) ملطان محمود آشفته حكايت سالنامه 1992 ·
  - (٣) ملطان محود آشفته دكايت أكست 1992ء
- (a) ملطان محوداً شفة أحسين ثاقب حكايت جنوري 1991 ء
  - (٢) سلطان محمود آشفته دكايت نومبر 1991ء
  - (٤) ملطان محمود آشفة حكايت تمبر 1991ء
  - (A) ملطان محمود آشفته دكايت منى 1992 ء
  - (٩) ملطان محمود آشفته دكايت ديمبر 1991ء
  - (١٠) ملطان محمود آشفته دكايت اكتوبر 1991ء
  - (۱۱) ملطان محمود آشفته دكايت مارچ 1991ء
  - (۱۲) ملطان محمود آشفته حکایت اکتوبر 1992ء
    - (١٣) بلطان محمود آشفته دكايت من 1991ء
      - (١٣) ميم الف كايت تتبر 1993ء

هر کشد اور پر امرار و مانی قوتوں کا صول کی کی ایک کی کار کار اور و مانی قوتوں کا صول کی کی ایک کی کار

- (١٥) سيرسليمان شاه گياني حكايت اكتوبر 1991 ء
  - (١٦) سيسليمان شاه گيلاني حكايت متى 1989ء
- (١٤) سيرسليمان شاه گيلاني حكايت جنوري 1982ء
  - (١٨) سيدسليمان شاه گيلاني حكايت مني 1983ء
- (١٩) سيرسليمان شاه گيلاني حكايت مارچ 1983ء
  - (٢٠) حسين ثاقب حكايت ايريل 1993ء
    - (۲۱) منزانثرف کایت دسمبر 1986ء
  - (۲۲) سراجی نظامی سیاره ڈانجسٹ 1969ء
    - (۲۳) شيم اخرّ ساره دُانجَستْ 1969ء
- (٢٨٧) صلاح الدين ناسك سياره وُالجَسْف السَّة 1966ء
  - (٢٥) ساره دُانجَسٹ ايريل 1968ء
  - (٢٦) معود فاراني سياره ڈائجسٹ اپريل 1967ء
  - (١٤) سيسليمان شاه گيلاني دكايت مارچ 1987ء
  - (۲۸) مسعود فاراني سياره ڈانجسٹ ايريل 1969ء
  - (٢٩) ملك حبيب الله سياره وُالجَسْتُ فروري 1994ء

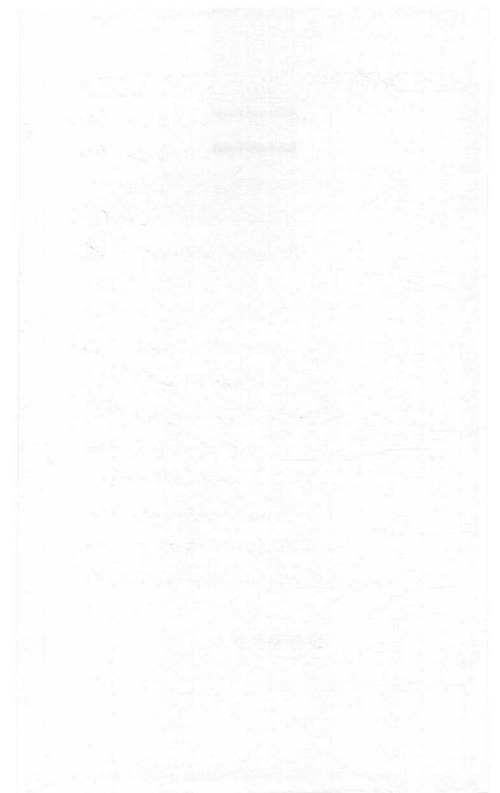

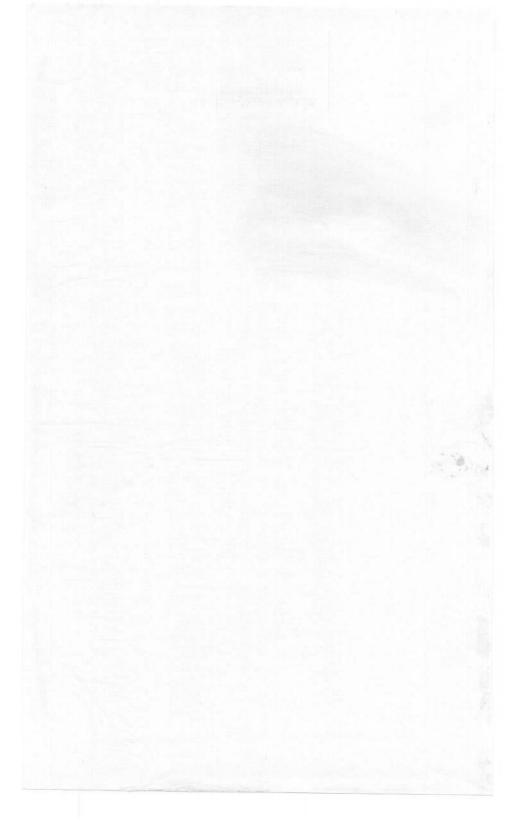



















